ردِقاديانيت پرمجمُوعة رسائل المالي المالي

جلداً ول



www.besturdubooks.wordpress.com



## بسم الثا الرحمن الرحيم

|             | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e            |
|-------------|--------------------------------------------------|
| . ~         | نگاه اولین                                       |
| 9           | مناظره ندكياجائ                                  |
| ir.         | میں نے مر زائیت کیول چھوڑی ؟                     |
| rr          | قادياني اور مولانالال حسين اخترا                 |
| rs          | ترک مر ذائیت                                     |
| ira .       | ختم نبوت اور بزر گان امت                         |
| ואד         | حضرت مسح عليه السلام مرزاك نظرمين                |
| r+4         | حضرت خواجه غلام فريدً اور مرزا قادياني           |
| rrz         | مركزاسلام كمه كرمه مين قاديانيول كي ديشه دوانيال |
| r#16        | سپرت مرزا قادیانی                                |
| rma ·       | عجائبات مرزا قادياني                             |
| 141         | حمل مر زا قادیانی                                |
| r46         | آ <b>و</b> ى فيعلد                               |
| <b>'</b> 4" | بكروفيب                                          |
| raj .       | و فاقی وزیر قانون کی خدمت میں عرضداشت            |
| r90         | حمو والرحمٰن تميثن ميں ميان                      |
| r•1         | مسلمانون كي نسبت قادماني عقيده                   |
| r+6         | الكلستان ميس مجلس تحفظ ختم نبوت كى كامياني       |

### بم الله الرحن الرحيم 🔾

# نگاه اولین

مناظراملام مولانا لال حسين اخراع اوجود تاديانيت كے ليے آديانہ خداوندى تفاد آپ نے نصف مدى خدمت اسلام اور تحفظ عموس رسالت كا مقدس فريف مرانجام ديا۔ اندردن و بيرون ملک آپ كی خدمات جليلہ كا ایک زمانہ معرف ہے۔ ان كر انقذر خدمات ميں حكيم الامت مولانا شاہ اشرف علی تعانوی مخ الاسلام مولانا سيد انور شاہ سميري تعليب الارشاد عبدالقادر رائے بورى كی دعائمي مربر تی اور حضرت امير شريعت سيد عطاء الله شاہ بخاري كی رفاقت كا بهت بوا دخل ہے۔ ان خدمات كو اس سے بوره كر اور كيا خراج بيش كيا جا سكتا ہے كہ ایك دفعہ شخ التفسير مولانا احمد الله المهوري نے ایک مناظرہ میں مولانا لال حسين اخرائكونه مرف ابنا نمائندہ بنايا بلكہ ان كی فخ د فلست كو اپن فخ د فلست كو اپن فراد دیا۔

مولانا لال حمین اخر رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کے گرای قدر رفقاء مرحوین کا صدقہ جارہے علی محل تحفظ ختم نبوت ہے جب تک اس جماعت کے خدام و رضاکار دنیا کے کمی بھی حصہ میں محرین ختم نبوت کی سرکوئی کریں گے ان حضرات کی مقدس ارواح کو برابر ثواب و تسکین حاصل ہوتی رہے گی۔

مناظر اسلام مولانا لال حسین اخر رحمت الله علیه فی متعدد عنوانوں پر اللم الله علیه تحریر کی طرح تحریر میں بھی غضب کی کردنت اور مناظراند استدلال سے دعمن کو لاجواب کردیتے کی شان نمایاں ہے۔

رد قادیانیت پر آپ کے "چودہ" رسائل و مضاعین ہیں۔ جن میں سے بعض تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے لاکھوں کی تعداد میں اندرون و بیرون ملک تعتیم کیا اور بعض ایسے رسائل ہیں جو ایک آوھی دفعہ وقتی ضرورت کے تحت شائع موسے اور آج وہ نایاب ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ان تمام رسائل کو یکجا کتابی شکل میں شائع کر دیں آکہ بیشہ کے لیے لائبرریوں میں محفوظ ہو جائیں۔

#### ترتيب وتغارف

مولانا تلفر علی خان مرحوم نے ایک بار جیل میں اینے گرای قدر ساتھی مولانا لال حسین اختر کو منقوم خراج عقیدت پیش کیا۔ سب سے اول میں وہ شامل اشاعت ہے۔

### ا۔ ترک مرزائیت

اس كتاب مي مولانا مردم نے مرزائيت بھوڑنے كے اسباب بيان كي ہيں۔ اس كتاب كو قدرت نے اس قدر شرف توليت سے نوازا كه مولانا سيد انور شاه كشيري نے الى تعنيف "خاتم النبيين" ميں اس كے حوالے نقل كيے ہيں۔

## ۲- ختم نبوت اور بزرگان امت

قادیانیوں نے امت محریہ کے جلیل القدر اکارین پر اپنے وجل و تلیس سے الزالمت لگائے کہ وہ "جیس سے الزالمت لگائے کہ وہ "اجرائے نبوت" کے قائل شخصہ قادیانیوں کے اس دجل و فریب کا مولانا نے اس رسالہ میں جواب دیا ہے اور ایبا کانی و شانی کہ اس کے بعد قادیانیوں کے بیشہ کے لیے منہ بند ہوگئے۔

# 

مرزا غلام احمد قاویانی کے ممتان کو باک قلم سے انبیاء کرام کی ذات تک محقوظ نمیں ری۔ معرت سیدنا عینی علیہ السلام کی قوین و تنقیص علی تو اس نے

میودیوں کے بھی کان کتر لیے اور علم یہ کہ قادیانی است آج بھی ان غلیظ تحریروں کو پڑھ کر توبہ کرنے کی بجائے آویل باطل کا انداز اپناتی ہے۔ مولانا مرحوم نے مرزا قادیانی کے دواس کفر کو" واضح کیا ہے اور مرزائیوں کی تاویلوں کا وندان شکن جواب دیا ہے۔

الله رب العزت كے فغل وكرم سے عالى مجلس تحفظ فتم نبوت نے اس كا امحريزى ايديش بھى شائع كرنے كى سعادت حاصل كى ہے۔

# س - حفرت خواجه غلام فريد اور مرزا غلام احمد قارياني

خاجہ غلام فرید مرحم بملولور کے مشہور و معروف بزرگ اور صوئی تھے۔
ریاست بماولیور کے "والیان" کو ان سے بہت بوی عقیدت تھی۔ مشہور نانہ "مقدمه
بماولیور" بی مرزائیوں نے مشہور کر دیا کہ خواجہ غلام فرید مرزا تادیائی کے ہمنوا
تھے۔ ان کی یہ شرارت محض بماولیور ریاست کے عوام کو دحوکہ دینے کی غرض سے
تھی۔ مولانا لال حیین اخر نے اس رسالہ بی فابت کیا ہے کہ مرزائیوں کا پروپیکٹھ
مرزا تادیائی کی نبوت کی طرح جمونا ہے۔ حصرت خواجہ تمام مسلمانوں کی طرح مرزا تادیائی کو کافر سجھتے تھے۔

۵۔ مرکز اسلام کمہ کرمہ میں قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں
 نام و عنوان سے معمون واضح ہے۔

#### ۲- سیرت مرزا ۷- عجائبات مرزا ۸- حمل مرزا

ان تیوں مضامین میں مرزا تادیانی کے کر کمٹر و کردار کو اس کے اوٹ ہانگ والد جات ہے۔ والد جات ہے اوٹ ہانگ والد جات سے ابت کیا ہے کہ نبوت تو بت دور کی چیز ہے، مرزا تادیانی میں شرافت مام کی بھی کوئی چیز نہ متی۔

#### . ۹- ۰ آخری فیمله

اس رسالہ میں مرزا کاریائی کی مولانا ناء اللہ مرحوم کے ساتھ وعا و مباہلہ کی www.besturdubooks.wordpress.com

كمانى تكسى مئ ہے۔

۱۰- نجرو میب

بر و فیب مرزاک پیشین محلک تھی اس کا حشر بھی مرزا قادیانی کی جموثی نبوت جیسا ہوا۔ اس کی تفسیل ککمی گئی ہے۔

## الح وفاقی وزیر قانون کی خدمت میں عرضد اشت

جناب محود علی قسوری مرحم والتقار علی بمثو مرحم کے زمانہ اقدار بیں وقل وزیر قالون تھے مولانا لال حین اخر ان دلوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے آپ نے قسوری صاحب سے ملاقات کی اور قادیاندں کے متعلق قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مخطو کے تمام نکات کو تحریری طور پر پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے اننی نکات کو رسالہ کی شکل میں لکھ کر ان کو مجوا دیا۔

# ◄ ستوط مشرقی پاکستان پر حمود الرحلن کمیشن میر، تحریری بیان

ستوط مشرقی پاکستان پر تحقیقات کے لیے حمود الرحمٰن کی سربرای میں ایک کمیشن قائم ہوا۔ مولانا لال حسین اخرائے تحریری طور پر اس کمیشن میں میان واخل کرایا کہ سقوط مشرقی پاکستان میں رسوائے زمانہ ایم۔ ایم۔ احمد قادیاتی اور ووسرے مرزائیوں کا بھی ہاتھ ہے۔

## ۳۰ - مسلمانول کی نسبت قادیاندل کا عقیدہ

نام سے مضمون واضح ہے۔ بلا تبعمو قادیانیوں کے حوالہ جات ہیں۔

١٣- انگلستان مين مجلس تحفظ ختم نبوت كي كاميابي

مولانا لال حین اخر مرحم کی ان خدات کی تموری می جمل ہے ، جو

ووکک کی اسجد شاہماں" کو قادیانوں سے وا گزار کرانے کے سللہ میں آپ نے سرانجام وی تعیس سے آہم موضوع کی ماسبت سے اسے ہم مجوعہ میں شال کر رہے ہیں۔

اس طرح یہ کتاب چودہ مختف رسائل و مضامین کا حیین گلدت ہے ہو گلست رائی و مضامین کا حیین گلدت ہے ہو گلسائے رقا رنگ سے مزن کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم سعادت ماصل کر رہے ہیں۔ ب مد و حیاب حمد و خیاء اس ذات باری تعالیٰ کی جس کی عنایت کو قرنی سے اس کتاب کو شائع کر رہے ہیں۔ کو ڈول درود و سلام اس ذات بایرکات صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی وصف خاص "ختم نبوت" کے پھریے کو جار داگ عالم میں فرانے کا شرف عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کو حاصل ہے۔

خاکیائے منا نگر اسلام طالب دعا عزیز الرحمٰن جالند حری خادم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملیان - پاکستان ملیان - پاکستان



# مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر'' سئے مناظرہ نہ کیا جائے قادیانیوں کا سرکاری سطح پر اعلان

فقيرجن دنوں چناب گرريلوے اشيشن برعالمي مجلس تحفظ فتم نبوت كے زيرا ہتمام قائم شده پېلې مبحد مسجد محمد په کا خطبه دیتا قعا۔ان دنو ل کتابین حواله جات ٔ اخبارات ورسائل ہاتھ میں لے کر قادیانیوں کو خطاب کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا' ان ونوں قادیانی اخبار الفضل کے دو پریے مناظر اسلام مولانا عبد الرحیم اشعر دامت بر کا تہم نے عنایت کئے ۔جن میں قادیا نیوں کااعتراف شکست تھا۔ قادیا نی جماعت نے اپنے اخبارالفصل میں آ جماعتی طور بر با ضابطه اعلان کیا تھا کہ مناظر اسلام مولاتا لال حسین اختر ہے کوئی قادیانی مناظرہ نہ کرے۔ بلکدان کی مجلس میں نہ جائے ۔ان کی گفتگو نہ سنے۔ بیدونو ںحوالہ جات چناب مر (ربوه) الميش جامع مجد محديد مين فقير نے براه كر سائے قادياني ست پٹائے۔اخبار پرانے تتھان پرکورچ ھانے کے لئے ایک دمخلص''نے لے لئے اوروہ نہ ملئے تھے نہ ملے فقیر کے لئے بیا تنابزا سانحہ تھا کہ بس کچھ نہ یو چھپئے جب یاد آ تادل مبوس کررہ جاتا۔اخبارے زیادہ صدمہاس بات کا تھا کہان کی تاریخ کہیں درج نہ کی تھی۔ورنہ اخبارتو كہيں ہے بھى حاصل كيا جاسكتا تھا۔ ہمارے حضرت مولا نا عبدالرجيم اشعر مدخله كوالله تعالی دنیا و آخرت میں اس کی بهتر جزادیں ان کی نوٹ بکوں میں کہیں وہ تاریخیں مل كَنُين فَقِيرِ نَهِ وَهُ وَالرَى كِينا يُعِلَى بِنَقِلَ كُرليس إن مورند ( جولاني ١٩٩٩ ء كوفرصت نگال کرمجلس کے مرکزی دفتر کی لائبریری ہے الفضل کی متعلقہ فائل نکائی ینو بھمہ تعالیٰ وہ يريل ك \_ ليج اس خوشى من فقيرا بكوبهى شريك كرنا جا بتا بـ مناظراسلام مولا نالال حسين اختر رحت الله عليه امت مسلمه مين سے وه فرد واحد بين جن كے متعلق قاديانى جماعت كے ناظر دعوت و تبليغ (يعنى مناظروں كے انچارج اعلى) زين العابدين ولى الله شاه نے اخباد الفضل مور نديم جولائى ١٩٥٠ء ميں با ضابطه اعلى ) زين العابدين ولى الله شاه نے اخباد الفضل مور نديم جولائى ١٩٥٠ء ميں با ضابطه اعلان كيا ـ يه اعلان الفضل (الدجل ) كے ڈير صفحه پر محيط ہے۔ "مبلغين سلسله و ديم احباب مخاطر بين "عنوان قائم ركاس نے تحرير كيا۔

''مولوی لال حسین اختر اور اس قماش کے دوسرے مبلغین جگہ یہ جگہ ہمارے خلاف اکھاڑے قائم کئے ہوئے ہیں۔ جماعت احمدیدادر اس کے مقدی امام (مرزا قادياني) كوبازارى مم كى كندى كاليال دية اور بهار عقائداورا قوال ....كانداق اڑاتے ہیں ۔اپی طرف سے من گھڑت با تنس ہماری طرف منسوب کر کے لوگوں کو مغالطہ میں والے ہیں اور مبلغین سلسلہ (قادیانیت) کوچیننے ویتے ہیں کدان کے ساتھ مناظرہ کر لیں ..... چنانچے ساہیوال کے جلسہ میں لال حسین اختر نے مبلغین سلسلہ ( قادیانیوں ) کو خطاب کرتے ہوئے بار بارکہا آؤ مناظرہ کروئم مذہبی جماعت نہیں۔ بلکہ سیاسی جماعت ہوے عنوان ہو کہ قادیانی کا فرتھا۔ انگریز کا جاسوں تھا۔ وجال تھا۔ کذاب تھا۔ کونگا شیطان تا ـ الرُّنَّةَ وَتو لمعنته الله على الكاذبين \_فرشتول كالعنت ـ آسان كالعنت رز بین کے بسنے والوں کی لعنت میں اللہ یاک کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مرز ائی مقابلہ یر آئے تو دن کے تارے نہ دکھائے تو لال حسین اخر میرا نام نہیں کوئی مرزائی میرے سامنے بول نہیں سکتا کوئی میرے سامنے آیا تو ناطقہ بند ہوجائے گا ....اس لئے میں (زین العابدين قادياني ناظر دعوة وارشاد )مبلغين سلسله ( قاديانيوں ) كو كھلےالفاظ ميں واضح كر وینا جا ہتا ہوں۔ کہ مناظروں کے لئے ان کے چیلنجوں پر قطعا توجہ نہ کی جائے۔ بلکہ ان کے کی ایسے جلسوں میں کسی احمدی کوشریک نہ ہوتا جا ہے''

(الفضل كم جولائي • ١٩٥٥ يسم)

اس طرح ۵ جولائی ۱۹۵۰ء کے اخبار میں لکھا کہ

"ناظر دعوة تبلغ سلسله عاليه احديه (قاديانيه) ربوه في ايك مضمون مورخه كيم جولائى ٥٠ والفضل عيل شائع فرما كرمبلغين سلسله عاليه احديه (قاديانيه) اوراحباب جماعت كومدايت فرمائى سے كه بدسے بدزبان مولوى لال حسين اختر سے كلام كرنے ميں احتر اذكر سـ"

اس لحاظ سے امت مسلمہ میں سے مولا تالال حسین وہ مردی ہیں جن کے نام سے دنیا ئے قادیانی مبلغین و مناظرین کی بوتی ہے۔ مولا تا کی لاکار احرار نے قادیانی مبلغین و مناظرین کی بوتی بند کردی تھی۔ ان پرعرصہ حیات تک کردیا تھا جو قادیا نی جغادری ان کے سامنے آتا منہ کی کھا تا۔ منہ کے بل گرتا اور سسکتا سسکتارہ جاتا ۔ مولا نا کے سامنے کی قادیا نی کا چراغ نہ جلنا تھا۔ اس لئے خود قادیا نی اپنی حسرت ویاس میں جل بھن کر اعلان کر نے پر مجبور ہوئے کہ ان سے مناظرہ نہ کیا جائے ۔ کلام نہ کیا جائے گفتگونہ کی جائے۔ بلکہ ان کی گفتگونہ کی جائے۔ کیوں جناب؟ بیسب کچھ قادیا نی جماعت اعلان کر رہی ہے۔ یا قدرت جن مولا نالال حسین اخر رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو جیا ثابت کر رہی ہے جو وہ کی مناظروں میں فرمایا کر سے حقے کہ

'' ان نے وہ بچنہیں جنا جولال حسین اختر ہے آ کر مناظر ہ کرے۔قادیا نی زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں۔لال حسین کے سامنے مرزاغلام احمد (اپنے چیف گروولاٹ پاوری) کو شریف انسان ٹابت نہیں کر سکتے۔'' شریف انسان ٹابت نہیں کر سکتے۔''

باتی رہا قادیانیوں کا بیمذر کہ مولا نا لال حسین اختر گالیاں دیتے ہیں بیصرف مولانا کی گرفت سے بیتے کی قادیانی چال ہے۔ بیان کابدترین الزام تھا۔ دھو کہ تھا۔ مولانا

لال حسین اخر مناظرہ علمہ و در کنار کی مجلس میں بھی آپ نے بھی کوئی گائی ہیں دی۔ یہ محض مولا ناسے جان چیز انے کے لئے اپنی جہالت و بجز پر پروہ ڈالنے کے لئے 'قادیا نی مناظر بہانہ بنایا کرتے تھے۔ ورنہ اگر مولا نا گالیاں دیتے تھے تو اس لحاظ سے تو ہر روز قادیا نیوں کو مولا نا سے مناظرہ کرنا چاہئے تھا قادیا نی دلائل دیتے ۔مولا نا گالیاں دیتے تو لوگ قادیا نیوں کے ساتھ ہو جاتے ان کو پہ چل جاتا کہ چاکون ہے اور جھوٹا کون ہے ۔معلوم ہوا کہ مناظروں کے فرار کے لئے قادیان کی جھوٹ ساز 'مل نے قادیا نی کذابوں کے لئے دجل وفریب کا یہ نیاچولہ تیار کرے دیا تھا کہ وہ یوں بہانہ بنا کرمولا نالال حسین اخر پر اپنی کی مناظرانہ لکارسے کنارہ عافیت تلاش کر سیس ۔قدرت حق مولا نالال حسین اخر پر اپنی کی مناظرانہ لکارسے کنارہ عافیت تلاش کر سیس ۔قدرت حق مولا نالال حسین اخر پر اپنی رحتوں کی بارش نازل فر بائے۔

حسن اتفاق: \_ آج هجولائی ۱۹۹۹ء ہے جس اخبار الفضل کا حوالہ دیا ہے ان میں ایک اخبار بھی ۵ جولائی ۱۹۹۰ء کے جس اخبار الفضل کا حوالہ دیا ہے ان میں ایک اخبار بھی ۵ جولائی ۱۹۵۰ء کا ہے تھیک انچاس سال بعد ای بی تاریخ کو قادیائی دجل پارہ اور مولا بالال حسین اختر کی مناظر انہ جرات کو آشکار اکرنے کا قدرت نے موقع عنایت فرمایا ہے۔

( فقيرالله وسايا )

# میں نے مرزائیت کیوں چھوڑی

مناظر اسلام حفِرت مولا ما لال حسين اخترٌ نے قاديا نيت جھوڑنے کے اسباب بیان کرنے کی غرض ہے ایک کتاب'' ترک مرزائیت''مرتب فرمائی تھی۔اسکوقدرت نے اس قدر قبولیت ہے نواز اکہ شیخ الاسلام مولا ناسیدمحمد انور شاہ کشمیریؓ نے اپنی آخری تصنیف '' خاتم النبيين ''ميں اس كے حوالہ جات درج فر مائے فلحمد للهُ مولا نا لال حسين اخر كے زمانہ حیات میں'' ترک مرزائیت'' کے حیارا ٹیریشن شائع ہو گئے۔آپ نے کتاب میں قادیانیوں کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اس کا جواب شائع کر کے انعام حاصل کریں۔قادیا نیوں کو ّ جواب دینے کی جرات نہ ہوسکی۔اس کے یانچویں ایڈیشن کے لئے حضرت مولا نالال حسین اختر کے مقدمة تحریفر مایا تھالیکن یانچواں ایمیش آپ کی زندگی میں شائع نہ ہو سکا۔حضرت مرحوم کے تمام رسائل کا مجموعہ'' احتساب قادیانیت' کے نام سے شائع کیا تو یانچویں ایڈیشن کا بیہ مقدمہ ہمارےعلم میں نہ تھا۔ بعد میں حضرت مرحوم کے غیرمطبوعہ سودہ جات کو ترتیب دی تو یہ مسودہ مل گیا۔اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت مرحوم نے قادیانیت کے بانی مرزاغلام احمرقادیانی کے متعلق کچھ خواب دیکھے تھے۔ جوآب کے قلم ہے کی کتاب پارسالہ میں موجوذ ہیں ُ روایت بالمعنی کے طور پر آ پ کے شاگر دمنا ظراسلام مولا ناعبدالرحیم اشعرمد ظلہ' کی روایت ہے'' تذکرہ مجامدین ختم نبوت' میں شائع کئے گئے ۔اس مسودہ میں وہ خواب حضرت مولانا لا ل حسین اخر یے قلم سے لکھے ہوئے مل گئے ہیں۔ بیمسودہ آج تک کہیں شالع نہیں ہوا۔ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عادت حاصل کر رہے ہیں۔اس تناظر میں آپ اس کا مطالعہ فرما کیں۔ترک مرزائیت کے اسباب۔خواب اور حضرت کی سوانح اینے ہاتھ سے تکھی ہوئی اس میں موجود ہے۔اللہ تعالیٰ حفرت مرحوم کے فیف کو قیامت تک جاری رکھیں آمین (ناظم نشروا شاعت) بعم الله الرحمٰن الرحیم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده المابندالله رب العزت كاارثاد --

هل انبشكم على من تنزل الشيطين تنزل على كل افاك اثيم (پ١٩ الشراء٢٦-٢٢١)

کیا میں تم کو بتلاؤں کس پرشیاطین اترا کرتے ہیں۔ایسے شخصوں پر اترا کرتے ہیں جو حجموٹ بولنے والے بدکر دار ہوں

> گرآن چیزے کہ مے بینم مریداں نیز دید ندے زمرزا تو بہ کردندے بچشم زار وخوں بارے

خدائے واحدولدوں کے فضل وکرم ہے'' ترک مرزائیت' کوو مقبولیت حاصل ہوئی جومیرے وہم وگمان میں نہتی۔عامتہ اسلمین نے عمواً اور حضرات علمائے کرام نے خصوصاً اے نہایت بندیدگی کی نظرے دیکھا ۔ تی کہ شخ الاسلام حضرت مولا تاسید محمد انور شاق سابق صدر مدرس وار العلوم دیو بند نے اپنی مشہور ومعروف اور لا جواب کتاب'' خاتم انبین' میں متعدد مقامات پر ''ترک مرزائیت'' سے حوالہ جات درج فرمائے ہیں۔ ذلک فضل الله یوتیه من یشاء

طیع اول ٔ دوم ٔ سوم اور چہارم میں اعلان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی لا ہوری مرزائی
"ترک مرزائیت" کا جواب لکھے گاتوا سے بعد فیصلہ منصف ایک ہزاررو پیانعام دیا جائے
گا۔ جالیس سال کا طویل عرصہ گذر گیا کسی مرزائی کو ہمت نہیں ہوئی کہ "ترک مرزائیت" کا
جواب لکھتا 'مجھ سے جواب الجواب' منصف کے تقرر اور انعام کا مطالبہ کرتا ۔ مرزائی

مناظرین ومبلغین کی ہمتیں پست ہو گئیں ان کے قلم ٹوٹ سے اور ان کے مناظر اند دلائل غتر بود ہو گئے۔

میرا چالیس سالہ تجربہ شاہدہے کہ میری زندگی میں مرزائیوں کو جرات نہیں ہوگی کہ''ترک مرزائیت''کے جواب میں قلم اٹھا سکیس (ایسے ہی ہوا) میدان کارزار میں انرے قومردہے اپنی جگہ توسب کوہے دعویٰ مردی

انشاءالله تعالى

ند خر الله على ند محواران سے بدباز دمیرے آزبائے ہوئے ہیں

اب مزیداضافہ کے ساتھ پانچواں ایڈیشن شائع کیا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید شاف کے ساتھ باکر گم کردہ راہ اشخاص کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور میرے لئے زاد آخرت آمین (لال حسین اختر)

تیرےنام سے ابتداء کر رہا ہوں میرمی انتہائے نگارش یمی ہے

بشارحمدوثا وخالق حقیق کے لئے جس نے تمام جہانوں کو نیست سے ہست کیا الا کھ لا کھ ستائش ذات باری تعالیٰ کے لئے جس نے جنس خاکی کو اشرف المخلوقات بنایا اسے احسن تقویم اور خلافت ارضی کے شرف سے نوازا گیا۔ ہزار بار درودوسلام اس مقدس وجود کے لئے جے اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجااوران کی ذات گرای پر نبوت ورسالت فتم کر دی گئی۔ان کی متبرک بعثت نے مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک کفروشرک کے بھڑ کتے ہوئے شعلوں کو تو حدید کی رم جھم سے شعندا کیا اور ساری دنیا

میں نور کاعالم پیدا کر دیا۔

تیرے نقش قدم کے نورسے دنیا ہوئی روش تیرے مہر کرم نے بخشی ہر ذرے کو تابانی

ان کی پاک و مقد س نظر نے جہائت و وحشت اور فسق و فجور کی ان تمام الائٹوں کو جوعوارض کی صورت اختیار کئے ہوئے اشرف المخلوقات کو چٹی ہوئی تھیں ۔ نہ صرف دور کیا بلکہ ہمیشہ کے لئے ان کا قلع قمع کردیا۔ یہ ہادی کا مل 'یہ رہبر حقیق 'یہ ناصح اکبر'یہ شافع محشر'وہ ہستی ہے جن پر''بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر'' کا قول اطلاق پذیر ہوتا ہے۔ ان کا اسم گرامی حضر تسید تا مولا تا محم مصطفی احم جبی تی ایک سے شتر بانوں اور گذر یوں کو جہانبانی کی راہ ورسم سکھانے والے گراہان عالم کوراہ راست دکھانے والے گئی اران نوں کو پاک کر کے خدائے واحد وقد وس کی بارگاہ معلٰی تک پہنچانے والے قانون اللی اور نبوت ورسالت کو ختم کرنے والے حضور اقد سے تالیق ہی ہیں۔

الله تعالی کے فضل وکرم اور حفزت خاتم الانبیا مطابعہ کے ارشادات عالیہ کے فیل ایک راہ راست سے بھٹکا ہوا عاصی بندہ ایک گنہگار انسان جو آٹھ میال تک تاریکی کے گڑھے اور کفروضلالت کے اندھیرے غاریس حیران وسرگر دان رہا اسلام کے پرنور عالم اور وشنی کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔

قبل انسنى هدانسى ربى الى صدراط مستقيم ديناً قيماً ملته ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين (پ٨انعام٢ نبر١٢١)

کبوکہ بھی کومیرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے وہ دین ہے مشحکم جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جس میں ذرہ بھر کی نہیں اوروہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

# تبليغي زندگي كا آغاز ـ ـ

میری تبلیقی زندگی کا آغاز تحریک خلافت کامر ہون منت ہے۔ ۱۹۱۲ء میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی جرمنی سے پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس جنگ میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ عراق عرب فلسطین۔ شام اور مصر سلطنت ترکی کے زیر تکمیں تھے۔ ان تمام ممالک میں اتحادیوں اور ترکوں میں خوفاک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے ابتداء ہی میں برطانوی حکومت نے اپنی اور اپ اتحادیوں کی طرف سے اعلان کیا تھا اور مسلمانان عالم کو یقین دلایا تھا کہ جنگ میں ہمیں فتح ہوئی تو ہم مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر قبضہ نہیں کریں گے۔ جنگ کے ابتداء میں جرمنوں اور ترکوں کا پلہ بھاری تھا۔ ہرمحاذ پر انہیں عظیم کریں گے۔ جنگ کے ابتداء میں جرمنوں اور ترکوں کا پلہ بھاری تھا۔ ہرمحاذ پر انہیں عظیم کو حات حاصل ہور ہی تھیں۔

برطانیداوراس کے ساتھیوں کو شکست فاش کا سامنا ہور ہاتھا۔ اپنی گرتی ہوئی حالت کے پیش نظر برطانید اور اس کے حلیفوں نے روس اور امریکہ سے مدد ما گلی ۔ ان دونوں ملکوں کی حکومتوں نے برطانوی عرضداشت کو منظور کر کے جرمنی اور ترکی کے خلاف اعلان جنگ کردیا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۱۸ء میں جرمنی اور ترکی کوشکست ہوگئی۔

انگریزوں نے عراق وفلسطین کے مقامات مقدسہ پر قبضہ کرلیا تھا۔ ترکی حکومت کی طرف سے عرب کے گورزشریف حسین نے ترکی سلطنت سے غداری کر کے اپنی خود مختار بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک کہ بیت اللہ شریف میں سینکٹروں ترکوں کو شہید کر دیا عمیا۔

ملت اسلامیه کی خلافت کا اعز از سلطنت ترکی کو حاصل تھا۔خلیفتہ اسلمین مسلمانوں کی عظمت و وقار کے علمبر دار تھے ۔سلطنت ترکی کی شکست اور مقامات مقدسہ پر انگریزوں کے قبضہ سے مسلمانان عالم میں کہرام برپاہوگیا۔ تئر سر ۔ . . . .

تحريك خلافت: ـ

بندوستان میں شخ البند حضرت مولانا محمود الحن محضرت مولانا ابوالكلام آزادٌ حضرت مولانا ابوالكلام آزادٌ حضرت مولانا حسين احمد مدنی مضرت مولانا حمد علی جو بر مضرت حكيم محمد اجمل خان مضرت مولانا ظفر علی خان مصرت مولانا احمد علی الا بوری حضرت مولانا سيد عطا الله شاه بخاری مولانا سيد عطا الله شاه بخاری مولانا سيد علی بقاء شوکت علی مولانا حسرت مولانا کی قياوت ميں خلافت اسلاميد کی بقاء کے لئے تحريک خلافت شروع بوئی۔

مارچ ۱۹۲۰ء میں حفرت مولا تا محمد علی جو ہر حضرت مولا تا سیدسلیمان ندوی اور
سیدسن امام صاحب بیرسٹر پرشمنل ایک وفدلندن گیا اوروز براعظم برطانیه سٹرلائیڈ جارج
سے ملا ۔ مقابات مقدسہ کے بارے میں برطانوی حکومت کا وعدہ یا دولا یا اور خلافت کے
متعلق مسلمانان ہندوستان کے دینی احساسات ہے آگاہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اپنے
وعدہ کا ایفاء کیجئے اور مقابات مقدسہ برطانوی قبضہ اٹھا لیجئے برطانوی وزیراعظم نے وفد
کے مطالبے کومستر دکر دیا وفد ناکام واپس آگیا مقابات مقدسہ کے سقوط اور انگریزوں ک
وعدہ خلافی کے باعث مسلمانان ہندوستان بے حد پریشان ومعنظرب سے آل انڈیا
خلافت کمیٹی نے عدم تشدد اور انگریزوں سے ترک موالات کی مقدس تحریک شروع کی
خلافت کمیٹی نے عدم تشدد اور انگریزوں سے ترک موالات کی مقدس تحریک شروع کی
اسلامیکا انگریزوں سے واگذار کرانا تھا۔ پروگرام یہ تجویز ہوا تھا۔

- 1 ۔ انگریزی فوج اور پولیس کی نوکری چھوڑ دی جائے۔
- 2۔ انگریزی حکومت کے لئے ہوئے خطابات واپس کئے جا کیں۔

3۔ انگریزی در سگاہوں سے طلباءاٹھا لئے جائیں۔

4\_ ولائيتي مال كابائيكات كياجائي

5۔ ہاتھ کا بنا ہوا کھدریہنا جائے۔

6۔ انگریزی حکومت سے عدم تعاون کیا جائے اس کے خلاف نفرت پیدا کی جائے اور ہندوستان کی جیلیں جردی جائیں۔

تحريك خلافت مين شموليت: ـ

میں اور نثیل کالج لا ہور میں تعلیم حاصل کر رہا تھاتح کیہ خلا فت شروع ہوئی علاء کرام نے شریعت مطہرہ کے احکامات کے تحت حکومت کی درسگاہوں کے بائیکاٹ کے فتوئی کی تھیل کرتے ہوئے کالج چھوڑ دیا۔ اپنے وطن مالوف دھرم کوٹ رندھاواور بارہ منگاضلع محورداسپور چلا گیا۔ لیکن ایک خواہش تھی جودل میں چنگیاں لے رہی تھی۔ ایک آرزوتھی جو نظل نہ بیضنے دیتی تھی۔ ایک ارمان تھا کہ جس نے معمورہ دل کوزیروز برکردکھا تھا حسرت تھی تو گیا نہ جس طرح ہواا پنے دین ہاں بیارے اسلام کی خدمت کروں۔

میں تمناتھی تو بھی کہ جس طرح ہواا پنے دین ہاں بیارے اسلام کی خدمت کروں۔

ہیشہ کے لئے رہنائبیں اس دارفانی میں پھھامتھے کام کرلو چاردن کی زندگانی میں

عقل نے لا کھ سمجھا یا دوستوں ادر رشتہ داروں نے قیدو بند کا خوف دلایا تو میرے جذب ایمان نے کہا

> یہ تونے کیا کہانا صح نہ جانا کوئے جاناں میں مجھے تو راہروں کی شوکریں کھانا مگر جانا

میں نے کسی کی ایک نہ مانی اور مشہور ومعروف شعر

www.besturdubooks.wordpress.com

### دل بتوعش كدريا من دالا توكلت على الله تعالى

کاوردگرتے ہوئے خلافت کمیٹی میں شمولیت کی۔ آٹھونو ماہ شلع گورداسپور میں خلافت کمیٹی بٹالہ کے زیر ہوایت آ نریری تبلغ و تظیم کا فریضہ ادا کرتا رہا۔ مولا تا مظہر علی اظہر ایڈووکیٹ کی معیت میں مختلف مقامات کا دورہ کیا اور پورے زورے خلافت کے اغراض و مقاصد کی تبلغ کی ۔ میری سرگری اور جمہور کی بیداری نے حکام کی طبع انتقام گیرکوشتعل کر دیا۔ آخر کار بھے پرگورداسپور نظل کنجروڑ اور ڈیرہ بابا نا مک کی تین تقریروں کی بناء پر حکومت کے خلاف منافرت اور بغالات بجیلا نے کا الزام عائد کرکے گورداسپور میں مقدمہ قائم کردیا گیا۔ پولیس نے جمعے عید کے دن گرفتار کیا اور فسٹ کلاس فرنگی مجسریٹ کی عدالت میں بیش کردیا مجسریٹ کی مزاچودہ سال قید بیش کردیا مجسریٹ کی مزاچودہ سال قید بیش کردیا مجسریٹ کی بین نے کہا

ىيىسبىسوچ كردل نگايا ہے ناصح نى بات كيا آپ فرمار ہے ہيں -

مجسٹریٹ نے کہا اگر آپ اپنی تقریروں کے متعلق تحریری معذرت کر دیں تو مقدمہ دالیس لے کرآپ کور ہا کر دیاجا تا ہے میں نے جواب دیا

> جلاوه پھونگ دو سولی چڑھادو خوب س رکھو ...

صداقت جھٹ نہیں عتی ہے جب تک جان باقی ہے

مجسٹریٹ نے پولیس کے چند ٹاؤٹ گواہوں کی سرسری شہادت کے بعد مجھے ایک سال قید سخت کا تھم سنایا۔ایک سال کی طویل مدت گورداسپورجیل میں گزاری۔رہائی

ے کھوعرصد بہلے جیل میں بی مجھے اخبارات سے معلوم ہوا کہ مشہور آربیاجی لیڈرسوای

شردھا ننداورآ ربیاج نےصوبہ ہو۔ پی میں مکانوں اورعلم دین سے بہرہ مسلمانوں کی مرتد کرنے کے تحریک زورشور سے جاری کی ہے۔اس تحریک سے مسلمانان ہندوستان میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی ۔ چنانچہ ارتداد روکنے کے لئے جمیعتہ العلماء ہند خلافت کمیٹی ۔ حدرسہ عالیہ دیو بندی ۔ حنی 'اہل حدیث اور شیعہ جملہ مکا تب فکر کے مسلمان علاء وزماء آریہاج کے مقابلہ میں میدان تبلیغ میں فکل آئے۔

## مرزائيت مين داخله: \_

جیل سے رہا ہوتے ہی گردو پیش کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد میں نے فيصله كرليا كه مجصة ربيهاج اورشدهي وارتداد كمقابله يرحفاظت واشاعت اسلام كاكام كرنا جائية آريول نے پنجاب كومناظروں كا اكھاڑا بنا ركھا تھا ميں نے آربيساج كے متعلق لٹریچ مبیا کیا اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ضلع گورداسپور کے مختلف مقامات بر صداقت اسلام اورآ ربیهاج کی تر دید پر متعدد تقریری کیس فروری ۱۹۲۴ء می مخصیل شکر گڑھ کے ایک جلسہ مل لا ہوری مرزائیوں کے چند مبلغین سے میری ملاقات ہوئی۔ آربیہ اج کی تردید کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آ باحمدید انجمن لا ہور میں تشریف لائمیں تو ہم آپ کواسلام برآ رہیاج کے تمام اعتراضات کے جوابات سکھادیں گے انہوں نے اپنی جماعت کے تبلیغی کارناموں کو نہایت ہی مبالغہ سے بیان کیا اور مرزا صاحب آنجمانی کی خدمات اسلامی کے بوج چر حرافسانے سائے میں نے کہا کہ مارااور آپ کا ند ب كا بنیادى اختلاف ہے ہم حضور سرور كائنات الله كو آخرى نبى مانے ہیں اور حضور علیہ کے بعدمرزاغلام احمرقادیانی نبوت کے مرعی میں انہوں نے کہا کہمرزاصاحب مرق نبوت ندتھ قادیانیوں نے مرزاصاحب کی طرف دعویٰ نبوت منسوب کر کے ان برافتراء كيا ہاور بہتان طرازى سے كام ليا ہے۔اسين اس بيان كودرست ابت كرنے كے لئے

مرزاغلام احمد قادیانی کی ابتدائی کتابوں سے چند حوالہ جات پڑھ کرسائے جن میں اس نے حضور خاتم انہیں مقابقہ کے بعد مدگی نبوت کو کا فرد جال اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ میں مدگی نبوت نبیں ، بلکہ مدگی نبوت پر لعنت بھیجنا ہوں میرا مجد دیت اور محد میت کا دعویٰ ہے۔ ہارے وہی عقائد ہیں جو اہلسند والجماعت کے عقائد ہیں میرا مرزائی مذہب کے متعلق معمولی مطالعہ تھا اس لئے میں نے بلتج اسلام کے نام پر ان کے دام ترویر میں بھنس گیا اور مسٹر محمطی امیر جماعت مرزائیدلا ہوریہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مرزا خلام احمد قادیانی کی مجد دیت ومہدویت کا پھنداا پنے گلے میں ڈال لیاان کے بلتی کا لج میں داخل ہوا۔ تین سال میں ایک اور مرزائی طالب علم اور میری تعلیم پر پچاس ہزار روپے سے داخل ہوا۔ تین سال میں ایک اور مرزائی طالب علم اور میری تعلیم پر پچاس ہزار روپے سے داخل ہوا۔ تین سال میں ایک اور مرزائی طالب علم اور میری تعلیم پر پچاس ہزار روپے سے داخل ہوا۔ تین سال میں ایک اور مرزائی طالب علم اور میری تعلیم پر پچاس ہزار روپے سے داخل ہوا۔ تین سال میں ایک اور مرزائی طالب علم اور میری تعلیم پر پچاس ہزار روپے سے داخل ہوئی۔

قرآن مجید کی تفسیر' حدیث'بائبل' عیسائیت' ہندی' سنسکرت' ویدوں'آریہ ساج اورعلم مناظرہ کی تعلیم حاصل کی۔

مدت معید میں نصاب تعلیم ختم ہونے کے بعد مجھے متعقل مبلغ مقرر کر دیا گیا۔ میں نصرف مبلغ مقرر کر دیا گیا۔ میں نصرف مبلغ ومناظر اور محصل ہی کے فرائض اداکرتا رہا بلکہ سیکرٹری احمہ بیالیولی ایشن ایڈ یٹراخبار پیغام سلے کے ذمہ دارانہ عہدوں پر بھی فائز رہا اور پوری جانفشانی وسرگری کے ساتھ مرزائی عقائد کی تبلیغ واشاعت اور آر بول اور دہر بول عیسائیول سے کامیاب مناظرے کرتارہا۔

ترک مرزائیٹ:۔

ا ۱۹۳۱ء کے وسط میں میں نے کیے بعد دیگرے متعدد خواب دیکھے جن میں مرزاغلام احمد قادیانی کی نہایت گھناؤنی شکل دکھائی دی ادر اسے بری حالت میں دیکھا۔ میں پیخواب مرزائیوں سے بیان نہ کرسکا تھا کیونکہ اگرانہیں خوانب سنائے جاتے تو وہ مجھے کہتے کہ یہ شیطانی خواب ہیں نہ ہی کسی مسلمان کو یہ خواب بتا سکتا تھا کیونکہ اگر انہیں یہ خواب سنائے جاتے تو وہ کہتے کہ مرزاغلام احمدابینے تمام دعاوی میں جھوٹا ہے مرزائیت سے تو بہ کر لیجئے میری حالت بیتھی۔

دو گوندرنج دعذاب است جان مجنوں دا بلائے فرفت کیلی و صحبت کیلی

اگرچه پہلے بھی مرزاغلام احمہ کے بعض الہامات اوراس کی چند پیشگوئیاں میرے دل میں کا ننے کی طرح کھنگتی تھیں لیکن <sup>حسن ع</sup>قیدت اور غلومحبت کی طاقتیں ان خیالات کونوراْ د بادیتی تھیں اور دل کوتسلی دے دیتا تھا کہ مرزا نبی تونہیں کہ جس کے تمام ارشادات تھیجے ہوں' ان خوابوں کی کھڑت ہے متاثر ہو کرمیں نے غور وفکر کیا گو کہ ہمارے خوابوں پر دین کا مدارنبیں اور نہ بی بیجت شرعی ہیں لیکن ان سے صداقت کی طرف راہنما کی تو ہو کتی ہے آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی محبت اور عداوت وونوں کو بالائے طاق رکھ کر اوران سے صرف نظر کرتے ہوئے مرزائیت کے صدق و کذب و تحقیقات کی کسوٹی پر بر کھنا عاہیے خدائے واحد دقد وس کو حاضر و نا ظر سجھتے ہوئے بیاعلان کر دیناا پنا فرض مجھتا ہوں کہ میں نے مرزاغلام احمد کی محبت اور عداوت کوچھوڑ کراور خالی الذہن ہوکر مرزا کی اپنی مشہور تصنیفات اور قادیانی ولا ہوری ہر دوفریق کی چید چیدہ کتابوں کو جومرزا کے دعاوی کی تائید میں تھی گئی تھیں جے ماہ کے عرصہ میں نظر غائز سے بطور محقق کے پڑھا اور علاء اسلام کی تر دید مرزائیت کے سلسلہ میں چند کتابیں مطالعہ کیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ میں نے مطالعہ کیا اتنابی مرز ائیت کا کذہ بع مجھ پر داضح ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ مرز اغلام احمد قاویانی امینے دعویٰ الہام۔مجددیت۔مسیحیت۔نبوت وغیرہ میں مفتری تھا۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ حضور رسالت مآ بنائی آخری نی ہیں۔ حضرت میج علیه السلام آسان پر زندہ ہیں وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔

> تیرے رندول پرسارے کھل گئے اسرار دین ساتی ہواعلم الیقین عین الیقین حق الیقین ساتی

اب میرے لئے ایک نہایت مشکل کا سامنا تھا ایک طرف ملازمت تھی جماعت مرزائی کے ارکان اور افراد جماعت سے آٹھ سال کے درید اور خوشگوار تعلقات تھے۔ بحثیت ایک کامیاب ملغ ومناظر جماحت می دروخ حاصل تھا۔لیکن جب دوسری طرف مرزا غلام احمد کے عقائد قرآن مجید اور احادیث صححہ کے بالکل الث دیکھا تھا۔ان كالبابات اور بيشكو ئيول كى دهجيال فضائة سانى بين از تى مونى نظرة تى تفيس اور تيامت کے دن ان عقائد باطله کی بازیر کا نقشه آئھوں کے سامنے آجا تا تو میں لرزہ براندام ہو جاتاتها كاليك طرف فت تفااوردوسرى طرف باطل أيك طرف تاريكي تقى اوردوسرى طرف مشعل نور۔ایک طرف معقول تنخواہ کی ملازمت اور آٹھ سال کے دوستانہ تعلقات تھے اور دوسری طرف دولت ایمان لیکن ساتھ دنیوی مشکلات اور مصائب کا سامنا۔ آخر میں نے تطعی فیصلہ کرلیا کہ جا ہے ہزار ہا تکالیف اٹھانی پڑیں انہیں بخوشی برداشت کروں گا کیونکہ جن کے اختیار کرنے والوں کو ہمیشہ تکالیف ومصائب کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ صداقت کے لئے گرجاں جاتی ہے تو جانے دو مصیبت پرمصیبت سریداتی ہے وا نے دو

چنانچہ میں اشکبار آ تھوں اور کفروار تداد ہے آپشیان اور لرزتے ہوئے دل سے اپنے رقیم وکریم خداوند قدوس کے حضور کفر مرزائیت سے تائب ہوگیا تو بہے بعد دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔

عصیان ماد رحمت پروردگار ما ایررانهایخ است نه آلرانهایخ

مير \_غنورورجيم مالك.

عصیاں ہے بھی ہم نے کنارانہ کیا پر تونے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جھنم کی بہت کی تدبیر لیکن تری رمیت نے گوارانہ کیا

المحمد لله الدِّي هدانا لهذاو ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله

(پ۸الافراف نمبر۳۳)

الله تعالی کالا انتها احسان وشکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا اور اگر الله تعالی ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم ہرگز راہ راست پانے والے نہ تھے۔ ذا لک ضل الله یوتید من بیثاء یار ب تو کریم

صد شکر که ستیم میان دو کریم

میں نے کم جنوری۱۹۳۲ء کواحمہ بیانجین لاہور کی ملازمت سے استعظی دے دیا جو۲۲ جنوری کومنظور کرلیا گیا۔

ترک مرزائیت کااعلان: به

1981ء کی ابتداء میں انگریز اور ڈوگرہ حکومت کے خلاف تحریک عشیرانہائی مروج تک بڑنج چکی تھی مجلس احرار اسلام کے ایک درجن سے زائد مجابدین شہید ہو چکے جھے مجلس کے تمام راہنما اور چالیس بڑار سر فروش رضا کارجیل خانوں میں محبوس

تھے۔برطانوی حکومت نے عام اجتماعات بریابندی عائد کرر کھی تھی۔حالات کچھسازگار ہوئے بابندیاں ختم ہوئیں تو احباب کی طرف سے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا قد آ دم اشتہارشائع کئے گئے کہ می ۱۹۳۲ء بعد نماز عشاء باغ بیرون موچی درواز ولا ہور جلسه عام منعقد ہوگا جس میں مولا نالال حسین اختر جن کی تعلیم برمرزائیوں نے پیاس بزار سے زائد روپینزچ کیا تھا۔اوروہ جماعت مرزائیدلا ہور پہےمشہور مبلغ ومناظر تتھ ترک مرزائیت کا اعلان کریں گے اور ترک مرزائیت کے وجوہ اور نا قابل تر دید دلائل بیان کریں گے۔ان كى تقرير كے بعدم زائوں كے نمائد ، كوسوال وجواب كے لئے وقت ديا جائے گا۔ اندرون شہراور ہیرون شہرمنادی کی گئی بعد نماز عشاء کم از کم تنبی ہزار کے مجمع میں میں نے ترک مرزائیت کے موضوع پر تین گھٹے تقریر کی سٹیج کے بالقابل مرزائی مبلغین ومناظرین کے لئے میز اور کرسیاں رکھی گئ تھیں ۔میری تقریر کے بعدصا حب صدر نے اعلان کیا کہ حسب وعده مرزائی صاحبان کومولانالال حسین اختر کی تقریریرسوال وجواب کے لئے وقت دیاجاتا ہے تا کہ حاضرین مرزائیت کے صدق و کذب کا اندازہ لگا سکیں ۔لا ہوری اور قادیانی مرزا ئیوں کے مبلغ ومناظر موجود تھ لیکن کسی کوہمت و جرات نہ ہوئی کہوہ میرے مقابلہ میں آسكيس ماحب صدركي دعاكے بعد اجلاس برخواست موار

لا لچ اور قاتلانه حملے: \_

اس عظیم الثان جلے اور مرزائیت کی شکست کی رودادا خبارات میں شائع ہوئی تو ملک کے طول وعرض سے جھے تقریر کے لئے دعوتوں کا لگا تارسلسلہ شروع ہوگیا مختلف شہروں اور قصبات میں میری بیمیوں تقریریں اور مرزائیوں سے پانچ چھ نہایت کامیاب مناظر سے ہوئے ان ایام میں اونچی مسجد اندرون بھائی درواز ہلا ہور کے بالقابل میرا قیام تھا۔ میری تقریروں اور مناظروں کی کامیابی سے متاثر ہوکر مرزائیوں کے ایک وفد لے مجھ سے ملاقات کی اور جھے کہا کہ آپ نے اپن تحقیق کی بناء پر احمد بت ترک کردی ہے آپ کے موجودہ عقا کد کے متعلق ہم آپ سے پھونیں کہتے ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ آپ کی تقریریں اور اور مناظر سے ہمارے لئے تا قابل ہر داشت ہیں ہمیں علم ہے کہ سوائے تقریروں اور مناظروں کے آپ کی مالی آ مد کا اور کوئی ذریعہ نہیں ۔جماعت احمد یہ آپ کو پندرہ ہزار رویے کی پیشکش کرتی ہے۔

آ بہم سے برقم لے لیں اور اس سے جزل مرچنٹ یا کیڑے کا کارو بارشروع کرلیں ۔اور ہمیں اهلام لکھ دیں کہ میں بیدرہ سال تک احمدیت کے خلاف نہ کوئی تقریر کرونگا اور ندمناظر ہ اور نہ بی کوئی تحریری بیان شائع کرونگا اگر اس معاہد ہ کی خلاف ورزی کروں تو جماعت احمد بیگنمیں ہزاررو پیپے ہرجاندا دا کرونگا۔ بیجمی کہا کہ احمدیت کی تر دیدکوئی ابیا فرض نہیں جس کے بغیر آ پے مسلمان نہیں رہ سکتے ۔ حنفیوں اہل حدیثوں اور شیعوں میں ہزاروں علاءا یے ہیں جواحدیت کی تر دیزہیں کرتے اگروہ تر دیداحدیت کے بغیر مسلمان رہ کتے ہیں و آ بھی مسلمان رہ کتے ہیں۔ میں نے جوانا کہا آ پ صاحبان کو بیا ہمت کیے ہوئی کہ مجھے لا چ<sup>ک</sup>ے کے فتنے میں میانسے کی جرات کریں میں ان علاء کرام کے طریق کار کا ذمەدارنبیں جوتر دیدمرزائیت ہےاجتناب کرتے ہیں میرے لئے تواستیصال مرزائیت کی جدوجبد فرض عین ہے کیونکہ میں نے مدت مدید تک اس کی نشروا شاعت کی اے بجھے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے دنیا کا کوئی ہوے سے بڑالا کچ مجھے تر دید مرزائیت سے مخرف نہیں كرسكا قريا ايك محفظ كي كفتكو كے بعد جھ ہے الين بوكر الحظ كرا ہے ہوتے اور جات ہوئے کہد مکئے کہ آپ نے ہماری متعلق نہایت خطرناک طرزعمل اختیار کررکھا ہے آپ کے لئے اس کا نتیجہ تباہ کن ہوگا میں نے انہیں کہا

موا صدید در پائے ریزی رزش

## خبرهمشر ندی نتی پر سرش

میں نے ان کے اس جار حانہ پہنے کی پرواہ نہ کی حسب سابق اپنے تبلیغی سفروں تقریروں اور مناظروں میں منہمک رہا مرزائیوں نے اپنی سو بی تجھی سکیم کے مطابق کے بعد دیگرے ڈیرہ بابا نا مک صلع مورداسپور کے مناظرہ اور بیلوں ڈلہوزی کے جلسہ کے ایام میں مجھے پردو بار قا طانہ حملے کئے ۔ ڈیرہ بابانا مک کے حملہ میں مجھے زخم آ یا۔ ایک مرزائی نے صاف الفاظ میں مجھے کہا کہ یا در کھو ہم جہیں آئل کرادیں گے خواہ ہمارا پچاس ہزاررہ پیٹر جہی موسی نے اسے جواب دیا کہ میراعقیدہ ہے کہ شہادت سے بہترکوئی موت نہیں ۔ قبرکی رات ہو میں نے اسے جواب دیا کہ میراعقیدہ ہے کہ شہادت سے بہترکوئی موت نہیں ۔ قبرکی رات کہمی گھر میں نہیں آئلی دفعہ بعد نماز عشاء بیلوں ڈلہوزی کی مجد میں تر دید مرزائیت پر میری تقریر ہورتی تھی ۔ ایک دفعہ بعد نمازائی جس نے کمبل اور ھا ہوا تھا میز کے نزدیک آ یا ایک مسلمان نے پکڑلیا مرزائی نے کمبل میں چھرا چھیار کھا تھا۔ سب انسپائر پولیس جلسے میں موجود تھا۔ اس نے ای وقت مرزائی کو گرفار کر کے چھرا اپنے قبضہ میں کے لیاور اسے تھا نے کے صاحب چی کردیا۔

مجسٹریٹ نے ملزم سے چھ ماہ کے لئے نیک چکنی کی ضانت لے لی لاہور سے اخبارات میں جھ پر ڈیرہ بابا نا مک کے حملہ کی خبر شائع ہوئی تھی حضرت مولا بنا ظفر علی خان 'نے زمیندار میں ایک شفرہ سروقلم فر مایا تھا۔

مجلس احراراسلام کے زعماؤں کو مجھ پرمرزائیوں کے حملوں کاعلم ہواتو قائداحرار محضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدھیا تو گ نے ناظم دفتر سے فر مایا کدمرزائیوں کی جارحیت کا جواب دینے کے جلسہ کا انظام سیجئے ۔ چنانچہ کشرالتحداد پوسٹر چیاں کئے گئے اخبارات میں اعلان ہواشہر کے ہر جھے میں منادی ہوئی کہ باغ ہیرون دیلی دروازہ بعدنماز عشاءز رصدارت چوہدری افضل حق عظیم الشان جلسہ منعقد ہوگا جس میں حضرت مولانا

حبیب الرحن لدهیانوی مرزائیوں کی جارحت کے چینج کا جواب دیں گے۔
بعد نمازعشاء چالیس ہزار سے زائد کے مجمع میں حضرت مولا نا حبیب الرحن لدهیانوی ؒ نے
مجھے سنچ پر کھڑا کر کے میر اتعارف کرایا انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اس نو جوان نومسلم عالم
نے مناظروں میں مرزائیوں کو ذلیل ترین شکستیں دی ہیں مرزائی ان کے دلائل کا جواب نہ
دے سکے تو ڈیر وہابانا تک اور ڈلہوزی میں ان پر قاتلانہ صلے کئے گئے۔

میں مرزائیوں سے نہیں ان کے خلیفہ مرزامحمود سے کہتا ہوں کہ اگرتم بیکھیل کھیلنا ع ہے ہوتو میں شہیں چیننج دیتا ہوں کہ مردمیدان بنو ۔اب لال حسین اختر پرحملہ کراؤ پھر احرار کے فداکاروں کی بورش اور قربانیوں کا اندازہ لگانا ایک کی جگدایک بزار سے انتقام لیا جائے گا۔ہم خون کورائےگاں نبیں جانے دیں گے۔ہماری تاریخ تمہارے سامنے ہے ہم محلاتی سازشوں کے قائل نہیں ہم میدان میں ڈٹ کرمقابلہ کرنے والے ہیں ہمیں جومل كرنا موتاب اس كاوا شكاف الفاظ من اعلان كردية بن حضرت مولانا كي تقرير كياتقي شجاعت وایثاراور حقائق کا شاخیس مارتا ہواسمندر تھا۔ بار بارنعرہ بائے تھیر بلند ہوتے تھے فر مایا ہم وہی احرار ہیں جن کے ۳۱ رضا کاراسلام اورمسلمانوں کی عزت بیجانے کے لئے سینوں پر ڈوگر و حکومت کی گولیاں کھا کر شہید ہوئے ہیں اور چالیس ہزار نے قید و بند کی مصبتیں بخوثی برداشت کیں۔اس کے بعد مرزائیوں کوسانپ سوکھ گیا مرزابشر کی عقل مھانے آئی میں حضرت امیرشریعت اوران کے گرامی قدرر فقاء کی معیت میں ترویج و اشاعت اسلام اوراحقاق حق وابطال باطل کے لئے وقف ہو گیا۔او پر میں نے جن خوابوں كاذكركيابان كى تفصيل يهيه-

خوابیں :۔

ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک چیٹیل میدان میں ہزاروں لوگ جیران و

یریثان کھڑے ہیں میں بھی ان میں موجود موں ۔ان کے جاروں طرف او ہے کے بلندوبالا ستون ہیں اوران پرزمین سے لے کرقد آ دم تک خاردار تار لیٹا ہوا ہے۔ تار کے اس طقے ے باہر نکلنے کا کوئی دروازہ یاراستہنیں۔ ہزاروں اشخاص کواس میں قید کر دیا گیا ہے۔ان میں چندمیری شناساصور تیں بھی ہیں میں نے ان سے دریافت کیا کہ ہمیں اس مصیبت میں گرفآر کیوں کیا گیا ہے انہوں نے مجھے جوابا کہا کہ ہمیں احمدیت کی وجہ سے خالفین نے یباں بند کردیا ہے یہاں سے بچھ فاصلہ پر سیح موجود پلتک برسوئے ہوئے ہیں انہیں ہاری خرنبیں کہ وہ ہماری رہائی کے لئے کوشش کر سکیں ۔ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اوز ارنہیں جس سے خار دارتار کو کاٹ کر باہر نکلنے کا راستہ بتایا جا سکے۔ میں نے خار دارتار کے جاروں ا طرف گھومناشروع کیا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے زمین کی سطح کے قریب کا تار ڈھیلا ہے میں زمین پر میشااوراس تارکوایے دائیں یاؤں سے بیچے دبایا تو وہ تارزمین کے ساتھ جالگا سر کے قریبی تارکو ہاتھ ہے ذرااو پر کیا تو دونوں تاروں میں اس قدر فاصلہ ہو گیا کہ میں تار ہے باہرنکل آیا۔

جھےکانی فاصلہ پر پلتک نظر آیا جس پر مرزا غلام احمد قادیانی چا دراوڑ سے لیٹا ہوا تھا۔ میں نہایت ادب واحر ام سے بلنگ کے قریب بیٹنج گیا کیاد کھتا ہوں کہ اس نے اپنے چرے سے چا در سرکائی تو اس کا منہ قریباً دو نٹ لمبا تھا شکل نا قابل بیان تھی (خزر جیسی) ایک آ کھ بالکل بے نور اور بندتھی دوسری آ کھ ماش کے دانے کے برابرتھی اس نے کہا میری بہت بری حالت ہاس کی آ واز کے ساتھ شدید میں کی بد ہو بیدا ہوئی اس کی شکل اور بد ہو سے میں کانپ گیا میری نیندا چا ہوگئی میری نیند جاتی رہی ۔اور میری آ کھکل گئی۔

دوسراخواب:\_

ایک رات خواب دیکھا کہ ایک محص مجھ سے قریباً دوسوگز آ کے جارہا ہے میں اس کے پیچیے پیچیے چل رہا ہوں تانت (جس ہےرو کی دھنی جاتی ہے) کا ایک سرااس کی کمر میں بندها ہوا ہے اور دوسرا سرا میری گردن میں 'ہار اسفر مغرب سے مشرق کی طرف ہے ۔ دوران سفر راستہ پر دائمیں طرف ایک نہایت وجیہ مخص نظر آئے ۔ سفید رنگ درمیانہ قد روثن آئکھیں سفید پکڑی سفید لمبا کرتہ سفید شلوار مسکراتے ہوئے مجھے فر مایا کہ کہاں جا رے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جہاں میرے آ گے جانے والے مجھے لے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے جانتے ہو بیکون ہے؟ اور تمہیں کہال لے جارباہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کدیکون ہیں؟ اور مجھے کہال لے جارہے ہیں؟ فرمانے لگے بیغلام احمد قادیانی ہے خود جہنم کو جارہا ہے اور تہمیں بھی وہیں لئے جارہا ہے۔ میں نے کہا کدونیا میں کوئی ایساانسان نہیں جو جان بو جھ کرجنم میں جائے اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جائے ۔انہوں نے کہا کہ سیلمہ کذاب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ کیااس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے عمد آ جہنم کاراستہ اختیار نہ کیا تھا؟ میں نے اس کی دلیل کا جواب نہ دے سکا تو فرمانے لگےغور ے سامنے دیکھویں نے سامنے نگاہ کی تو مجھے بہت دور حد نگاہ پرز مین ہے آسان تک سرفی د کھائی دی انہوں نے یو چھا جانے ہو بیرخ رنگ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانا کہنے لگے یہی تو جہنم کے شعلے ہیں میں حسب سابق چل رہا تھا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے جارہے تھے۔وہ غائب ہو گئے میں بدستوراس مخص (غلام احمر قادیانی) کے بیچھیے پیچیے جارہا تھا۔ہم سرخی (جہنم کے شعلوں) کے قریب ہور ہے تھے۔اب تو مجھے حرارت بھی محسوس ہونے گی۔وہو جیہ مخصیت پھر نمودار ہوئی انہوں نے تانت برضرب لگائی تانت ٹوٹ گئی اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔

# اہنامہ کی ملتان

★ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان" ما بنامه لولاک" جو دفتر مرکزید ملتان سے ہرماہ با قاعدگی سے شاکع ہوتا ہے۔

🖈 عقیده ختم نبوت کی ترجمانی 🖈 حالات حاضره کا جاندار تجزییه

★ عالمی مجلس کی سرگرمیاں ★ فتنة قادیانیت کے ردمیں عمرہ علمی مضامین

★ اصلاحی مقالہ جات 🖈 🖈 امت مسلمہ کی رہنمائی

🖈 مجاہدین ختم نبوت کے تذکرے

🖈 قادیانیت چھوڑنے والے نومسلموں کے ایمان پرورحالات واقعات

🖈 جہادآ فرین حقائق افروز معلومات کاحسین گلدسته 🖈 64 صفحات

★ رئلین آرٹ بیرکاٹائٹل ★ کمپیوٹر کتابت

★ عده طباعت 🖈 سفيد كاغذ

ان تمام ترخوبیوں کے باوجود ، سالانہ چندہ صرف 100 رویے ہے۔ ایجنسی 5 پر چوں سے کم جاری نہیں ہولڈر حضرات کو 33 فیصد کمیش دیاجا تا ہے۔ پر چہوی پی نہیں کیا جاتا۔ پیشگی 100 رویے سالانہ خریداری کامنی آرڈر بھیج کر ہر ماہ گھر بیٹھے ڈاک سے پر چہ منگوایا جاسکتا ہے۔

# رقوم بھیخے کے لیے پیتہ:

ناظم ما ہنامہ لولاک دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ،حضوری باغ روڈ ملتان فون:514122

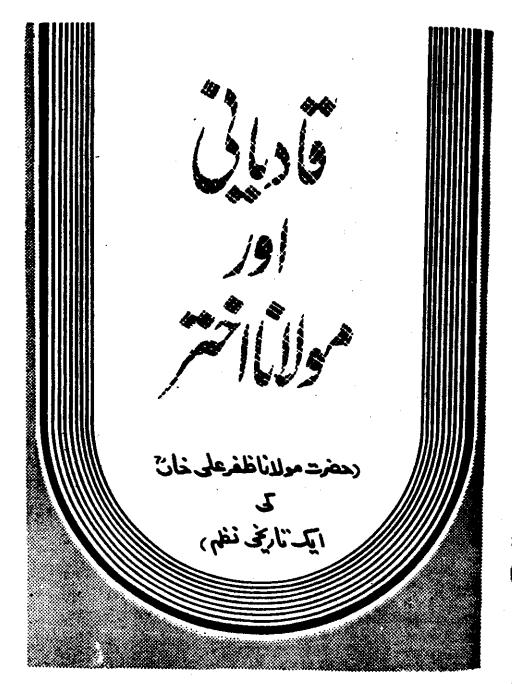

فردری ۱۹۹۳ کی بات ہے۔ جب تاریانیوں نے اسلامیہ کانج قابور کے طلباء کو مرتد کرنے کی مرددد کوشش کی تو اکابر لمت نے اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے میر مبارک میں قریریں کیں۔ جس پر حکومت نے معرت مولانا ظفر علی خان صاحب محرت مولانا کا حمین صاحب اخراء معرت مولانا عبد المنان صاحب اور احمہ بار خان صاحب سیرٹری مجلس احزار اسلام کو مقید و محبوس کر ویا۔ ایک دن مولانا ظفر علی خان سے آیک قیدی نے شکایت کی کہ جیل والے اسے اسے وانے ویتے ہیں کہ چمیے نہیں جاتے۔ معرت مولانا نے دفتاء کو بلا لیا اور سب معرات نے باری باری چکی چیس کر وہ باتی وانے ختم کر دیے۔ اس ودران جی مولانا اخر نے معرت مولانا احر میں موانا اخر نے معرت مولانا اخر میں موسکے۔ معرت مولانا اخر می شکو نہیں ہوسکے۔ معرت مولانا اخر میں شرک نہیں ہوسکے۔ معرت مولانا اخر میں۔ (دیر)

خلام احمد بعلا کیا جان مکا ہے کہ دیں کیا ہے
دموز علم الاساچہ والد ندق ابلیں
ادھر تودید کی باتیں ادھر سلیف کی کھاتیں
مری فطرت حجازی ہے سرشت اس کی ہے انگلیس
سے کمہ کر حق بتا دوں گا عمر کی شفاعت پ
کہ آتا تیری فاطر میں نے چکی جیل میں چی
متابل قادیاتی ہو نہیں کتے ہیں اخر کے
بڑے گا ایک ہی تمیشر تو جمز جائے گی بتیں
ہوا جب علم کا چہا دو فوی یہ مرزا نے
مارا علم ہے دریا کہ نام اس کا ہے سائیسی
ہوا جب امرتر سے منرب کی طرف جاردہ، مرزا
ہے امرتر سے منرب کی طرف جاردہ، مرزا
ہے کا مرتر سے منرب کی طرف جاردہ، مرزا

ا - " تادیان ہو خلع گورداسیور مانجاب میں ہے۔ ہو المادر سے گوشہ منرب اور جنوب میں واقع ہے۔" (" تبلغ رسالت" جلد 4' صفہ ۲۰۰ "مجویہ اشتمارات" ن" ۴ می ۲۸۸) ۲ - مضور جنرانیہ دان-



اگر کوئی لاہوری جماعت کا مرزائی جہ ماہ کے اندر اس کتاب کا جواب کھے گا
تو بعد فیملہ منصف اے ایک ہزار روپیہ انعام روا جائے گا۔ کتاب کا پہلا
ایڈیش می ۱۹۳۲ء میں اور وو سرا ایڈیش نومبر ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا۔ باوجود
دو سال گزر جانے کے کمی لاہوری مرزائی کو ہست نہیں ہوئی کہ وہ اس کے
جواب میں قلم اٹھا سکے۔ ہم آج کی آائری نے پراعلان کے ویتے ہیں کہ
اگر شرائط مندرجہ کے ماتحت مزید ایک سال کے عرصہ میں ہاری کتاب کا
جواب کھا گیا تو ہم انعام دینے کو تیار ہیں۔

لال حسين اخر مط اسلام مهر اربل ۱۳۳۶ء

## بسم الله الرحمٰن الرحيم!

ترک مرزائیت کے وجوہ لکھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا تگر میرے چندا حباب نے مجبور کیا کہ میں مرزائیت کے متعلق اپنی معلو مات معرض تحریر میں لاوُں تا کہ عامتہ المسلمین اس سے فائدہ حاصل کر تکیس۔

میرے محترم بچاجان خان سلطان احمد خان صاحبؓ نے جور وید مرزائیت میں پرطولگ رکھتے تھے اس کتاب کے متعلق مفید مشورے اور حوالہ جات سے میری مدد کی۔ مرز اصاحب کے عقا کہ باطلبہ

اسلام اور مرزا صاحب قادیانی کے عقائد میں بعد المشرقین ہے۔ مرزا صاحب
نے اپنے مجون مرکب عقائد کی ہائید کے لیے خواہشات نغمانی ہے ایسے خلاف شریعت
الهام گر لیے ہے جنیں اسلام ہے دور کا واسط بھی نہیں۔ انہیں خلاف قرآن و
حدیث الهامات کے صدقے میں محدقیت، مجددیت، ممددیت، مبیعیت، محدیت،
کرشیت، ج سکمیت، علیت، بروزیت، نبوت وغیرہ کے وعاوی کر بیٹے۔ اس پر بھی
بس نہ کی اور مبرنہ آیا تو غضب یہ وحاویا کہ خداکا بیٹا ہے۔ مسئلہ ارتقاء کے ماتحت ترقی
کی تو خود خدا ہونے کا اعلان کر کے لیے زمین و آسان پیدا ہونے والے بیٹے کی مٹال اللہ
انسان کا دعوی کر دیا۔ آخری میدان یہ ماراکہ اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کی مٹال اللہ
تعالی ہے دی اور لکھ دیا۔

فرزندول بند كراى وارجند منظهر المحق والعلاء كان الله مزل من المسساء (يين ميرا پيرا بوت والابينا وبند كراى ارجند بوگا اور وه حق اور غليه كامنار بوگا- كويا خدا آسان سے اترے گا-)

"ازاله او بام ۱۵۵٬۳۰ و ۱۲۰۱ من ۱۵۵٬۳۰ و این ۱۵۵٬۳۰ و مانی خزائن ۱۸۰ مین ۱۸۰ مین ۱۸۰ مین ۱۸۰ مین ۱۸۰ مین ۱۸۰ مین

مرزا صاحب کے ای حتم کے عقائمہ باطلہ تھے جن کی بنا پر علائے اسلام نے مرزا پر کفر کا فتوی لگایا۔ اس وقت ہم اپنی طرف سے ان اقوال پر زیادہ جرح اور تقید نہیں کرنا چاہتے بلکہ مرزا صاحب کے دعاوی اور عقائمہ انہیں کے الفاظ میں نا ظرین تک پنچا ویتے ہیں۔ مرزا صاحب اپنی نسبت تکھتے ہیں:

(۱) "میں محدث ہوں"۔ ("حمامتہ البشریٰ" میں ۷۵ "روحانی خزائن "می ۲۹۳' جے ۷

(٢) ان الناظ اللي مجدويت كاو مولي كيا ہے۔

رسید مژده زهیم که من امال مرد) که او مجدد این دین و راینما باشد

رترجمہ) "مجھے غیب سے خوشجری کی کہ میں وہ مرد ہوں کہ اس دین کامجد و اور راہنا ہوں"۔

" در مثین " فاری ' مل ۱۳۲۱) " تریاق القلوب " مل ۳ ' " روحانی خزائن " مل ۱۳۲ ؛ ج ۱۵ این مهدویت کلاعلان کرتے ہیں:

(۳) "میں مبدی ہوں"۔ ("معیار الاشیار" ص۱۱) "مجموعہ اشتمارات" ص۲۷۸ء ۳)

آیت مسشرا برسول یا تی من بعدی اسمه احمد کامندال ایخ آپ کو قرار دیتے ہوئے لکتے ہیں:

(٣) "اوراس آنے والے کانام جواجہ رکھاگیاہے وہ بھی اس کے مثل ہونے کی طرف اثارہ ہے کو کہ ویہ جائی نام ہے اور اجہ جائی۔ اور اجہ اس اللہ معنوا ، کی رو سے ایک بی جی اس کی طرف اثارہ ہے و مبسسرا برسول باتھی من بعدی اسم اللہ احدی باتھی من بعدی اسم اللہ علیہ وسلم نظام جی بی بینی جامع جلال و جمال ہیں۔ لیکن آخری ذانہ میں پر فیق دیکھی کی

مجرد احمر' جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے' بھیجا گیا"۔

" ترياق القلوب" من مرزاماحب لكهت بن:

(۵) منم سیح زبان و منم کلیم خدا منم محم و احم که مجتبی باشد

(ترجمہ) مسیح زبان ہوں۔ میں کلیم خدا یعنی موٹی ہوں۔ میں محمد میں اور۔ میں احمد مجتنی ہوں"۔

"تریاق القلوب" می ۳ "روحانی نزائن" می ۱۳۴ ج۱۵) دو سری جگه اس کی مزید تشریح کرتے ہیں:

(۱) "خدا تعالی نے مجھے تمام انہاء علیم السلام کا مظر تمرایا ہے اور تمام نیوں کے نام میری طرف منسوب کے ہیں۔ میں آدم ہوں۔ میں شیٹ ہوں۔ میں نوح ہوں۔ میں ابراہیم ہوں۔ میں اسحال ہوں۔ میں استفل ہوں۔ میں یعقوب ہوں۔ میں یوسف ہوں۔ میں موئ ہوں۔ میں داؤد ہوں۔ میں عینی ہوں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کامی مظراتم ہوں یعنی ملی طور پر محمہ اور احمد ہوں"۔

(ماشيه "حقيقت الوحي" ص ٢٤، " روماني فزائن " ص ٢٧، ج ٢٢)

ای ای کتاب می پر لکھا ہے:

(٤) "ونيا مي كوكي في نبيس مرز واجس كانام مجھے نبيں ديا كيا۔ سوجيساك "براين

احمدید " میں فدانے فرایا ہے کہ میں آدم " ہوں ' میں نوح " ہوں ' میں ابراہیم " ہوں ' میں ابراہیم " ہوں ' میں اسائل " ہوں ' میں موی ا " ہوں ' میں داؤد " ہوں ' میں عینی " بوں ' میں بعض میں اللہ علیہ وسلم ہوں ' بینی بروزی طور پر ' جیسا کہ خدا نے ای کتاب میں یہ سب نام جمعے دیئے اور میری نسبت حری المله فی حمل الانبیاء فرایا ۔ لیمن فداکار سول نمیوں کے پیرا ہوں میں ۔ سو ضرور ہے کہ ہر ایک نبی کی شان مجھ میں پائی جائے۔ اور ہرا کی نبی کی ایک صفت کا میرے ور بعد سے ظہور ہو "۔

(تمرہ «حقیقت الوحی "می ۸۴ د ۸۵" روحانی فزائن "می ۵۲۱" ج ۲۲)
اپنی مجدوبت اور مسدوبت کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے یوں گویا ہوئے ہیں:

(۸) میں مجمی آوم مجمی موئی مجمی یعتوب ہوں

نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

" روحانی خزائن " می ۱۳۳ " در مثین " اور مثین " می ۱۳۳ " در مثین " می ۹۲)

ناظرین کرام ؛ حوالہ جات بالا ہے روز روش کی طرح فاہر ہوگیا ہے کہ مرزا صاحب نے کس دیدہ دلیری ہے تمام انبیاء علیم السلام کے نام اپنی طرف منسوب کے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ ہرنی کی شان مجھ میں پائی جاتی ہے۔ کویا تمام انبیاء کے مقابل پر اپنی کو اللہ تعالی کی طرف ہے جو جو کمال عطا کے اپنی کی اللہ تعالی کی طرف ہے جو جو کمال عطا کے سے موجوی طور پر وہ سارے کے سارے کمالات مجھ (مرزا) کو دیے گئے ہیں۔ مرزا صاحب کھلے الفاظ میں اعلان کرتے ہیں:

(۹) آدم نیز احم مخار در برم جاسه بمد ابرار آنچه داد است بر نبی را جام داد آن جام را مرا بنام ("در تثین" فاری مس ایما تزدل المسی " می ۹۹" روحانی تزائن " مس ۲۷۷" بج ۱۸) (ترجمہ) "میں آوم ہوں' نیز احمد مخار ہوں۔ میں تمام نیکوں کے لباس میں ہوں۔ فدانے جو بیالے ہرنی کو دیے ہیں' ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے دے دیا ہے"۔

لاہوری احمد ہو! فدا کے لیے انسان سے جواب دو کہ کیا مرزا صاحب کے ان اشعار کا یہ منہوم نمیں کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو تمام انبیاء علیم السلام کے کمالات کا مجموعہ کمہ رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو کمی نی سے درجہ میں کم نمیں سمجھتے۔ ای ادعا بارواکواس شعر میں د جرایا ہے۔

٠ (١٠) انبياء مرچه بوده اند ب من ١٠٠) من معرفان نه كمترم زكي من معرفان نه كمترم زكي (٣٤٨) من ١٤٠٠ "روطاني نزائن "م ١٤٨٥) من ١٨٠٥)

(ترجمہ) "اگرچہ دنیا میں بہت ہے نبی ہوئے ہیں' میں عرفان میں ان نبیوں میں ہے کسی ہے کم نہیں ہوں"۔

جیرت ہے کہ مرزا صاحب نے صرف اتنای نہیں کہاکہ میں نبوت کی ایسی معون ہوں جو تمام نبوں کے کمالات سے مرکب ہوں بلکہ اس سے اوپر بھی ایک اور چھلا تگ دیا کو اطلاع دی ہے کہ بیس وہ تھیلا ہوں کہ جس بیس تمام نبی بھرے پڑے ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب تکھتے ہیں:

(۱۱) زنده شد بر نی بادنم بر رسولے نبال بہ پیراہنم

" در مثین " فارسی ' من ۳۷۱) " نزول المسیح " من ۱۰۰ " روحانی فزائن " من ۸۷۸" چ۱۸

ترجمہ) "میری آرکی دجہ سے ہرنی زندہ ہوگیا۔ ہررسول میرے پیرائن ش چمپاہواہے"۔معاذ الله من هذا الهفوات (افتر)

ایک مکد این برائی کا ظهار ان الفاظ می کیا ہے:

(۱۲) "اس زماند میں خدائے چاپاک جس قدر نیک اور راست باز مقدس ہی گزر

چکے ہیں' ایک می مخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیے جاکمی۔ سو وہ میں ہوں"۔

"براہین احمد یہ میں ۱۹۰ "روحانی خزائن "م ۱۱۸-۱۱۱ بج۲۱)

لا ہو ری مرزائیو! جب مرزا صاحب اپنے آپ کو تمام راست باز اور مقد س

نبوں کے کمالات کا مجموعہ یا عطر قرار دے رہے ہیں تو بتاؤ کہ تمام انبیاء علیم السلام پر

نغیلت کلی کا مدی ہونے میں کون می کسریاتی رو گئی ہے؟ جواب دیتے وقت سوج لینا کہ

تمارے سامنے کون ہے۔

مشکل بہت پڑے گی ندایر کی چوٹ ہے آئینہ دیکھتے گا ذرا دیکھ بھال کر مزاماحہ فراتے ہیں۔

(۱۳) روضہ آدم کہ تما وہ ناکمل اب خکک میرے آنے سے ہوا کائی بحکد برگ و بار

" در مثین "ار دو ' ص ۸۳ " براین احمه به " حصله پنجم م سالا اسروحانی فزائن " م سامها میسا

معزز تا ظرین اس شعری مرزا صاحب کی باند آ بھی ہے اعلان کر رہے ہیں کہ تمذیب شرافت ترن اور معاشرت انسانی کا جو باغ حضرت آوم علیہ السلام نے لگایا تھا وہ اب خلک اوھورا اور ناکمل تھا۔ اب میرے آنے کی وجہ سے وہ انسانیت کا باغ پھولوں اور پھلوں سے بحر کیا ہے۔ یعنی میرے آنے سے ونیا کا کار فائد کمل ہوا ہے اور جب تک میں نہیں آیا تھا ونیا ناکمل تھی۔ اگر میں پیدا نہ ہو آ تو یہ تمام جمان بھی عالم وجود میں نہ آ آ۔ نہ چاند سورج اور سیارے ہوتے نہ زمین بنی نہ نسل انسانی کا عام و نشان ہو آ۔ نہ انبیاء علیم السلام معوث ہوتے نہ قرآن مجید نازل ہو آ۔ فرضیکہ نام و نشان کا ہر ذرہ غلام احمد قادیائی کی وجہ سے می پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنالهام بیان کیا ہے:

(١٣) لهلاك لما حلقك الافلاك-

" الهام مندر جه "البشرئ" جلد دوم ' ص ۱۱۲) " تذكره" م س ۱۱۲ طبع ۳ " مثيقته الوحى" ص ۹۸ " روحانی تزائن " ص ۱۰۲ ب ۲۲۶

(ترجمه) اے مرزاا "اگر تونہ ہو آتو میں آسانوں کو پیدانہ کر آ"۔

دوسراالهام ان الفاظيم مو آع:

(۱۵) كل لك ولامرك -

(الهام مندرجه "البشرئ" جلد دوم م ساا" " تذكره" ص ۲۰۱ مليع ٣) (ترجمه) "سب تيرك سلي اور تيرك تهم كے ليے ب" -مرزا صاحب تحرير كرتے بين:

(۱۱) فحملنى الله آدم واعطانى كل ما اعطا لابى البشروجعلنى بروزالخاتم النبيين وسيد المرسلين-

("خطبه الهاميه" ص ١٦٤، "روحاني فرائن " ص ٢٥٠ ، ١٢٠)

رَ رَجِمه) "فعدانے جھے کو آدم بنایا اور جھے کو وہ سب چیزیں بخشیں جو ابوائبشر آدم کو دی تھیں اور جھے کو خاتم النہیں اور سید المرسلین کا بروز بنایا"۔

ای کی مزید تشری کرتے ہیں:

(۱۷) "اور چونکه آنخفرت منی الله علیه وسلم کا حسب آیت و آخریس منهم دوباره تشریف لانا بجر صورت بروز فیر ممکن تها اس لیے آنخفرت منی الله علیه وسلم کی روحانیت نے ایک ایسے مخص کو اپنے لیے ختب کیا جو علق اور خواور بمت اور بعد روی خلاکق میں اس کے مشابہ تھا۔ اور مجازی طور پر اپنانام احمد اور محمد اس کو عطاکیا تاکہ یہ سمجما جائے کہ محویا اس کا (بینی مرزاکا) ظمور بھینہ آنخفرت ملی الله علیہ وسلم کا ظهور تھا"۔

(" تحفه گولژویه" م ۱۰۱ " روحانی نز ائن " م ۲۶۳ ، ج ۱۷) ای منهوم کو دو سری جکه د هرایا ہے:

(۱۸) وانزل الله على فيض هذا الرسول (محمد) فاتمه واكمله وجذب الى لطفه وجوده حتى صاروجودي وجوده فسن دخل فی جساعتی دخل فی صحابته سیدی خیر السرسلین وهذا هو معنی و آخرین منهم (ترجم) اور فدانج محد (مرزا) پر اس رسول کریم کافیق نازل فرایا اور اس کو کال بنایا اور اس نی کریم کافف اور جود کو میری (مرزا) طرف کمینچایمال تک که میرا وجود اس کا وجود ہوگیا پس وہ جو میری جماعت (قادیا نیت) میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار فیرالرسلین کے محاب بھی داخل ہوا اور یمی معنی آخرین منم کے بھی ہیں۔

(" خطبه الهاميه " ص ا ك ا " روحاني نزائن " ص ٢٥٩ ، ج١١)

(١٩) مرزامات کو"الهام" ہو آے۔محمد مفلع-

اس کی تشریح ان الفاظ میں کی مگی ہے:

" حضرت میچ موعود (مرزا) نے فرمایا کہ آج اللہ تعالی نے میرا ایک اور نام رکھا ہے جو پہلے بھی سناہمی نسیں۔ تھو ژی می غنودگی ہوئی اور بید الهام ہوا"

("ابشرئ" جلد دوم م ۹۹" تذکره" م ۵۵۷ طبع ۳)

مندرجه بالا حواله جات صاف بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا الهای نام محمہ مغل
ہے اور مرزا صاحب بعد ردی خلائق مت اور اخلاق حسنہ ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرح ہیں اور مرزا صاحب کا ظهور بعینہ حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کا ظهور ہے اور جو مخض جماعت مرزائیہ ہیں داخل ہوا' وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے محابہ میں داخل ہو تمیا۔

لا مورى احمد يواتسار ابعى ان باتوں برايمان بيانس؟

مرزا ماحب ماف فرماتے ہیں:

ِ (۲۰) " میں وی معدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر" کے درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر" کیا' دہ تو بعض انبیاء سے بمترہے ؟"

("معيار الاخيار" من ۱۱" مجموعه اشتهارات" من ۲۷۸ مجرس) مرزا صاحب کوايک شعرالهام موتايسية: (۲۱) مقام او مبیل ازراه تحقیرا بدو رانش رسولال ناز کروند

(الهامی شعرمندرجه "ابشری" جلد دوم 'من ۱۰ " تذکره" م ۲۰ ۴ طبع ۳) (ترجمه) "اس کے بعنی مرزا کے مقام کو خلات کی نظرے مت دیکھو۔ مرزا کے زمانے کے لیے رسول بھی لخزاور ناز کرتے تھے"۔

مرزا صاحب کے بینے اور تادیان کے موجودہ کدی نیس مرزا محود احمد کی پیدائش کے بعد اس نوزائیدہ بیج کے متعلق مرزا صاحب پر ایک الهام ان الفاظ میں برستاہے:

ر(rr) اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدہ ز راہ دور آمدہ

(ترجمہ) "اے فخررسل جیرا قرب ہمیں معلوم ہو کیا ہے۔ تو دیرے آیا ہے۔ اور دور کے راستہ ہے آیا ہے"۔

(" تریاق القلوب" م ۳۲" " رو حانی نزائن " م ۲۱۵ ' ج۱۵) لا ہوری جماعت کے ممبرو! بہت ہی جلدی اور دو نغلہ جواب دو کہ مرزا محود احمہ موجودہ گدی نشین قادیان گخررسل ہے یا نہیں؟ اور وہ کون کون سے نبی سے جو مرزا صاحب کے زمانہ پر ناز کیا کرتے سے؟ اور تمہارے ایمان کے مطابق مرزا صاحب کس کس نبی سے افغل ہیں؟

مرزاماحب رقطرازین:

(rr) ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بستر غلام احمہ ہے

(" دافع ابلا " م ۲۰ " روحانی خزائن " م ۲۳۰ ج ۱۸)

ای کتاب میں لکھاہے:

(۲۳) "اے عیمانی مشزیوا اب رہنا السسیع مت کمواور دیکھوکہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کرہے"۔ (" دافع ابيلا" من ١٣٠ "روحاني فزائن " من ٢٣٢ ، ج١٨)

"ازاله اوام" من النه مقيد الكاظهار الن شعر من كرت بين:

ایک منم که حسب بثارات آمما ایک منبرما منبرما

(ترجمه) "میں وہ ہوں کہ جو حسب بثارات آیا ہوں۔ میٹی کماں ہے کہ

میرے منرر یاؤں رکھ"۔

("ازاله اولم "من ۱۵۸" رومانی تزائن " من ۱۸۰ جس)

این اعتداری و ضاحت یون کرتے ہیں:

(۲۷) "خدائے اس امت میں ہے سمج موعود بھیجا ہے جو اس پہلے مسج سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے"۔

(حقیقت الوحی " م ۱۳۸ " روحانی نزائن " م ۱۵۲ م ۲۲)

ای کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں:

ائن مریم میرے زمانہ میں ہو آتو وہ کام' جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز ند کر سکتا اور وہ ابن مریم میرے زمانہ میں ہو

مبن مرہ میں سرے رہا ہے ہیں اور ہو اور ماہ ہو ہیں رہ ساتا۔ نشان 'جو جھھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ' وہ ہر گز د کھلانہ سکیا''۔

(حقیقت الومی " مل ۱۳۸ " رو حانی خزائن " مل ۱۵۲ م ۲۲)

ايك جكه يول لكعاب:

(۲۸) "میچ محمدی مسیح موسوی ہے افغیل ہے"۔

("كشي نوح "مس١١" رد طاني فزائن " ص ١٤ ج١١)

ای کتاب میں دوبارہ ارشاد ہو تاہے:

(٢٩) "مثل موی موی موی سے برد کراور مثل ابن مریم ابن مریم ے بدھ

\_"∫

("كشتى نوح" ص ١١٠ مروحاني خزائن "مل ١٠٠ ج١١)

## مرزاصاحب غيظ وغضب كي حالت مين لكهت مين:

(۳۰) "پھر جبکہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے مسے کو اس کے کارناموں کی وجہ ہے افعنل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کما جائے کہ کیوں تم مسے ابن مریم ہے اپنے تئیں افعنل قرار دیتے ہو"۔

(حقيقت الوحي "م ١٥٥ "روماني فزائن "م ١٥٩ ، ج٢٢)

مرزا صاحب ك ان حواله جات ب صاف البت او رہا ہے كه مرزا صاحب البت آب كو دہا ہے كه مرزا صاحب البت آب كو حضرت على عليه السلام ب افضل و اعلىٰ قرار دے رہے اور اعلان كر رہے ہيں كه " ميں پہلے مسے سے اپنی تمام شان ميں بہت بڑھ كر ہوں"۔ اور يہ جزوى فضيلت نہيں بلكہ كلى نفيلت ہے اور فيرني كونى پر نفيلت كلى ہو نہيں عتی۔

لاہوری احمد ہو! بے جا بادیلات کو چھو ڈکرایمان سے بنانا تہمار ااس کے متعلق کیا جواب ہے؟ مرزا صاحب تو مراحت سے معرت میسیٰ علیہ السلام سے کلی نعنیلت کا اقرار کر رہے ہیں اور حمیس ساتھ ہی ہے نعیجت کر رہے ہیں کہ ع ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

ین حضرت عینی علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دو لیکن تہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ حضرت عینی تعلیٰ کا ذکر قوقر آن مجید بی بھی کی دفعہ آیا ہے۔ ایمان سے بھی بھی بتانا کہ تم نے اپنی "حضرت مرزا صاحب کے اس ارشاد کو ردی کی ٹوکری بیں پھینک دیا ہے یا ان آیات کو پڑھا اور سانہیں کرتے جن بی ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے؟ موج سمجھ کر جو اب دینا۔ ہال گئے ہاتھ یہ بھی بتا دینا کہ تممارے مجدد اور گورو سے دو کون کون سے ایسے نشانات فلا ہر ہوئے تھے 'جو حضرت عینی علیہ السلام سے فلا ہرنہ ہو سے ؟ ذر ا تفسیل سے نشانات فلا ہر ہوئے تھے 'جو حضرت عینی علیہ السلام سے فلا ہرنہ ہوئے ؟ ذر ا تفسیل سے بیان کرنا لیکن کمیں اپنی کرشن جی مهمارات کی پینگل ئیاں چیں نہ کر دینا۔ کو نکہ مولانا شام متحدیانہ بین نہ کر دینا۔ کو نکہ مولانا تام متحدیانہ بین نہ کر دینا۔ کو نکہ مولانا تمام متحدیانہ بین نہ مرزا صاحب کی تمام متحدیانہ بینگل ئوں کے اپنی لاجواب کتاب "المالات مرزا" بین مرزا صاحب کی تمام متحدیانہ بینگل ئوں کے نام کے کھول دیئے ہوئے ہیں۔

مرزاماب فخريه لکھتے ہيں:

(۳۱) "اے قوم شیعہ اس پر امرار مت کرد کہ حسین تہمار امنی ہے کیونکہ میں چ کچ کتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ حسین "سے بڑھ کرہے"۔
("دافع البلا" می ۱۳" روحانی ٹزائن "می ۲۳۳" ج۱۸)
اپنی شان کا ظمار کرتے ہوئے کتے ہیں:

(۳۲) کریلائیست سیر هر آنم مد حین است در محریبانم ("در تثین "فاری 'مساک'"نزول المسیح "مس ۹۹" روحانی نژائن "مس ۷۷»'

(ترجمہ) "میری سر بروفت کربلا میں ہے۔ سو (۱۰۰) حسین "بروفت میری جیب " میں ہیں"۔

"ا كاز احمري" من مرزاصاحب رقم طرازين: \_

الت ما بینی و بین حسینکم فانی او ید کل ان و انصر واما حسین فاذکروا دشت کربلا الی هذه الایام تبکون فانظروا

«اعجاز احدی"م ۱۹۰ مروطانی نزائن " م ۱۸۱ ع۱۹)

(JAZ)

(ترجمہ) "مجھ میں اور تمہارے حسین" میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مددیل ری ہے محر حسین" پس تم دشت کربلا کو یاد کرلو۔ اب سک تم روتے ہو' پس سوچ لو"۔

> (۳۳) انى قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدى فالفرق اجلے واظهر

(ترجمہ) "میں محبت کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین" دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا کھلااور ظاہرہے"۔

("الجازاحدى"م ١٨٠ "روماني فزائن" م ١٩٣٠ ج١١)

تا ظرین! مرزای ان بے جا تعلیوں کو دیکھتے کہ کن کروہ الفاظ اور کس متکبرانہ لید میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے افغلیت کا دعوی کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین ٹے کردار 'عظیم الثان قربانی اور شماوت عظیٰ کی تعریف میں دنیا کی تمام غیر مسلم اقوام تک رطب اللمان ہیں۔ کریلا کے معرکہ حق و باطل میں حضرت امام حسین ٹے جس عزم ' جرات ' مبر ' استقلال اور بماوری کا اعلیٰ ترین نمونہ ونیا کے سامنے چش کیا ' وہ آپ تی اپنی نظیر ہے۔ اس عظیم الثان شماوت کے سامنے مرزا قادیانی کو چش کرنا آفآب کے سامنے مرزا قادیانی کو چش کرنا آفآب کے سامنے مرزا قادیانی کو چش کرنا آفآب کے سامنے میگاو اُکولانا ہے۔ ع

چه نبت خاک را با عالم پاک

کماں حضرت اہام حسین رضی اللہ عنہ کا ایٹار 'مبرادر استقامت حق اور کمان مرزا کی بزدلی کہ ایک معمولی مجسٹریٹ کی چشم نمائی پر قور الکھ دیا کہ میں کسی خالف کے متعلق موت و عذاب و غیرہ کی انذاری پیش کوئی بغیراس کی اجازت کے شائع نہ کروں گا۔ اتنا ڈر پوک اور بزول ہونے کے باوجودیہ و موئی کرنا کہ سو (۱۰۰) حسین میری جیب میں بین تو اور کیا ہے؟

مرزائیو! تمهارے مرزا صاحب نے جو کما"انی فسنیل السحب" تم بتاؤکہ مرزا صاحب کس کی محبت کے کشتہ تھے؟ جواب دیتے وقت اتنا یاو رکھناکہ کمیں محمدی بیم کانام نہ لے لیں۔

مرزاصاحب فرماتے ہیں:

ما أنا الا كالقران وسيظهر على يدك ما ظهر من الفرقان.

(ترجمہ) "میں تو بس قرآن ی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو کچھ کہ فرقان سے ظاہر ہوا"۔

("ابشري" جلد دوم 'م ١٤٥" تذكره" م ١٧٣ ' طبع ٣)

دو مرى جكه لكصة بن:

(00)

آنچه من بشوم ز وجی خدا بخدا پاک واقیش ز خطا به میں است ایمانع بچو قرآن سزه اش دانم از خطا با بمیں است ایمانع آل یقین که بود عیلی را بر کلاے که شد برا و القا وال یقین که بر قرات وال یقین بائے سید المادات کم نیم زال بمہ بروئے یقین بر که محوید دروغ ہست لعین کم نیم زال بمہ بروئے یقین بر که محوید دروغ ہست لعین ("در مثین" می ۱۵۲ المسی می ۱۵۹ - ۱۰۰ "دو طانی فزائن")

1A2"-L74" (1A1)

(ترجمہ) "جو کچھ میں خدا کی وہی سے سنتا ہوں' خدا کی شم اسے خطاسے پاک سمجتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ میری وہی قرآن کی طرح تمام غلطیوں سے مبرا ہے۔ وہ یقین جو حضرت عیمیٰ کو اس کلام پر تھا' جو ان پر نازل ہوا' وہ یقین جو حضرت موٹ کو تو آن پاک تورات پر تھا' وہ یقین جو سید الرسلین حضرت مجمد مصطفع ملی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پر تھا' وہ یقین جھے اپنی وہی پر ہے اور اس یقین میں ' میں کسی نبی سے کم نہیں ہوں۔ جو جھوٹ کہتا ہے وہ العین ہے۔ "۔

ای باطل عقیدے کا دو سری جگه یون مظاہرہ کرتے ہیں:

(۳۲) "یه مکالمہ الیہ 'جو جھے ہے ہو آئے 'یقیٰ ہے۔ اگر میں ایک دم کے لیے بھی اس میں شک کروں تو کا فرہو جاؤں اور میری آ فرت تباہ ہو جائے۔ وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا' یقیٰ اور تعلی ہے اور جیساکہ آفاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نیس کر سکاکہ یہ آفاب اور یہ اس کی روشنی ہے 'ایبای میں اس کلام میں بھی شک نیس کر سکاجو خدا تعالی کی طرف ہے میرے پر نازل ہو آئے اور میں اس پر ایبای ایمان لا آہوں جیساکہ خدا کی کاب پر "۔

(" تجلیات الیه " م ۲۵-۲۷" روحانی نزائن " م ۳۱۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ مرزا صاحب کے مخلص چیلوا جب مرزا صاحب قرآن بی کی طرح میں قوتم کیوں قرآن مجید کے درس اور قرآن پاک کے اردو ' امگریزی اور جرمنی ترجموں کی رث گیا کرتے ہو۔ تم مرزا صاحب کی امہل تعلیم کو بمول محتے ہو۔ جب مرزا صاحب کا

وعویٰ ہے کہ میں قرآن ہی کی طرح ہوں اور وہ اپنا فوٹو بھی تھنچوا کر حمیں دے مکے ہیں 'لیں حمیس جمال قرآن حکیم یا کسی زبان میں اس کی تغییر کی ضرورت محسوس ہو' فورا مرزا صاحب کا فوٹو وہاں بھیج دیا کرو۔ ہنگ گئے نہ پھٹلری اور رنگ بھی چوکھا آئے۔

مرزا ماحب لكية بي:

(٣٤) "فضح پائے من بوسید- من شمنتم که سنگ اسود منم"-

"البشرى" جلد اول مسمه "تذكره" من ٢٣١ طبع ٣ "ار بعين نمبره" من ١٥٥" "روطاني خزائن "من ٣٣٥ ، جهزا

رترجمہ) "ایک مخص نے میرے باؤں کو بوسہ دیا تو میں نے کما کہ سکے اسود ایس ہوں"۔

ہاں صاحب! آپ کا فٹا یہ معلوم ہو آ ہے کہ سنگ اسود بننے سے مریدوں کے لیے راستہ کھل جائے گااور "وہ آؤ دیکھیں گے نہ آؤ" چٹاخ پٹاخ ہوسے تو لے لیا کریں گے۔

لاہوری مرزائو! تسارے "قادیانی دوست" تو اب ہی مرزا صاحب کے مزار کی بوسہ بازی سے لطف اندوز ہورہے ہیں۔ اور تم زبان حال سے یہ شعر پڑھ رہے ہو۔۔۔

(۳۸) زیمن قادیان اب محترم ہےا بچوم خلق سے ارض حرم ہے

("ورخين" ار د و 'مُس ۵۰)

احمد یوایماں تو آپ کے معزت نے کمال بی کر دیا۔ یمی دہ مرزا صاحب کا ایجاد کردہ علم کلام ہے جس پر ناز کیا کرتے ہو؟ ذرا کان کھول کر سنو' فرماتے ہیں کہ قادیاں سال کی زئین قابل عزت ہے اور لوگوں کا زیادہ بجوم ہونے کی وجہ سے "ارض حرم" بن

گئی ہے۔ اب تو تہیں ج کرنے کے لیے کعبہ اللہ جانے کی ضرورت نہیں ری۔
قادیان کی زئین "ارض حرم" بن گئی ہے، مرزا صاحب سک اسود ہیں، انا
اعطینا کئ المحوثر مرزاصاحب کا المام پہلے ہے موجود ہے۔ ("ابشرئ" جلد
دوم، م ۱۰۹ تذکرہ" م ۱۰۴، طبع ۳) قادیان کی گندی اور متعنن وُحلب کو آب
زمزم سجھ لو۔ تمارے "می موجود" کے مزار کے قریب بی خردجال کا طویلہ (۱)
موجود ہے۔ اس دجال کے گدھے کے ذریعے ہندوستان کے جس حصہ سے تم چاہو،
بست جلد قادیاں پہنچ جایا کرو مے۔ ہاں یہ ساتھ بی یادر کھناکہ قادیاں وی جگہ ہے جس
کے متعلق تمارے محدد، " الل اور بروزی نی کا المام ہے:

اخرج منه اليزيديون-

(رجمه) " قادیان میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں "۔

'"ازاله او ہام" حاشیہ م ۷۲ "البشریٰ" جلد دوم 'م ۱۹" روحانی خزائن "'م ۸۰» ("ازاله او ہام" حاثیہ م ۲۰۰۰)

پاں جناب ہمیں اس سے کیا مطلب۔ قادیاں "ار فس حرم" ہویا "یزیدیوں کے رہنے کی جگہ " ۔۔۔ تم جانو اور تمہارا کام۔ اگر تمہیں جرات اور حوصلہ ہوتو ہمارے ایک سوال کا جواب خرور دینا۔ اور وہ یہ کہ تمہارے حضرت فرہا گئے ہیں کہ لوگوں کا زیادہ بچوم ہو جانے کی وجہ سے قادیاں ار فس حرم ہوگیا ہے۔ کیوں صاحب' اگر انسانوں کی دھماچو کڑی اور محکمتا ہو جانے سے ہی کوئی جگہ" ار فس حرم "بن جاتی ہے تو تمنیا رک 'لنڈن اور برلن کو کب کعبہ ہاؤ گے؟

مرزاصاحب يرچند الهام الالفاظ من برست بن:

(٣٩) وما ارسلناك الارحمه للعلمين. ("انجام آهم" ص ٤٨)"ردماني تزائن" م ٤٨ على ١٥٠

(ترجمہ) "(اے مرزاا) ہم نے کتبے اس لیے بھیا ہے کہ تمام جمانوں کے لیے کتبے رحمت بنائمیں"۔ (۳۰) " داعی الی الله" اور"سراج منیس" یہ دونام اور دو نطاب خاص آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف چل دیئے گئے ہیں' پھروی دونوں خطاب المام چل ججے دیۓ گئے ہیں"۔

("اربعین نمبرا" می ۵ "روحانی فزائن " می ۳۵۱-۳۵۰ جدا)
(۱۳) ساس جگه صور کے لفظ سے مراد میں صوعود (مرزا) ہے "-

("چشمہ معرفت" می ۲۷ "روحانی ٹزائن" می ۸۵ ' ج ۲۳) (۳۲) سیمی ہندوؤں کے لیے کرش ہوں"۔ ("لیکچر سیالکوٹ" می ۳۳ ' "روحانی ٹزائن" می ۲۲۸ ' ج۲۰)

(۳۳) "ہے کرشن جی رودر گوپال "۔ ("البشریٰ" جلد اول 'ص ۵۲'" روحانی خزائن "'ص ۲۲۹' ج ۲۰'" تذکرہ "'ص ۳۸۰ طبع ۳)

(۳۳) "برہمن او تار (لین مرزا صاحب) سے مقابلہ امچمائیں"۔

("ابشري" جلد دوم م ١١٠ " تذكره" ، ١٢٠ طبع ٣)

(۳۵) "آریول کا بادشاه" - ("ابشری" جلد اول م ۵۲ "تذکره" می ۱۳۵ "تذکره") می ۱۳۵ می ۵۲ "تذکره" می ۱۳۵ ج ۲۳) می ۱۳۵ می ۱۳۳ ج ۳۳ می ۱۳۳ مین الملک ہے سکھ بهاور" - ("ابشری" جلد دوم من ۱۱۵ "تذکره" می ۱۷۲ ملیع ۳)

ان قدمی علے منارۃ حتم علیه کل رفعه-("نظہ المامی"م"" (دوطانی نزائن") م 20 'ج١١) (ترجمہ) "میرا قدم ایک ایے منارہ پر ہے جس پر ہرایک بلندی فتم کی مگل -"-

(۳۸) "آسان سے کی تخت ازے کر تیرا تخت سب سے ادنچا بچھایا گیا"۔ ("ابشری" م ۵۷" تزکر "می ۲۳ طبع ۳" مقیقت الوحی" م ۸۹" روطانی خزائن "م ۹۲ ج۲۲)

(٣٩) اتانى مالم يوت اجد من العالمين-

("حقیقت الوی" می ۱۰" رو حانی خزائن "می ۱۰" او حانی خزائن "می ۱۰" ( الم حالی خزائن " می ۱۱ می ۲۳ )

ا خرین ا ان الهامات میں مجیب و غریب وعادی اور نام مرزا صاحب کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ ہم جران ہیں کہ فرد واحد استے ناموں اور خبائن عمدوں کا مصداق کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی مرزائی ہے جو اپنے گورد کی ان بحول صلیوں کو ملی کرے؟ مرزا صاحب نے کئی جگہ لکھا ہے اور مرزائی بھی اب تک ای لکیر کو پیٹ ملی کرے ہیں کہ حدیث ہیں می نامری اور مسیح موعود کے دو علیحدہ علیحدہ مطیحدہ مطیحہ موجود ہیں۔ اس لیے مسیح نامری ان دو حلیوں کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نہیں سوچے کہ خود مرزا صاحب کے ڈھانے میں محرزا صاحب کے ڈھانے ہیں گھر ان جی ان کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نہیں سوچے کہ خود مرزا صاحب کے ڈھانے میں محرزا صاحب کے ڈھانے کے میں محرزا صاحب کے ڈھانے کے میں محرزا صاحب کی محرزا صاحب کے دو میں محرزا میں محرزا صاحب کے دو میں محرزا محرزا میں محرزا میں محرزا محرزا کی محرزا محرزا محرزا محرزا کے دو میں محرزا م

مرزا صاحب ابنا الهام بيان كرتي بين:

(۵۰) يحمد ك الله من عرشه يحمد ك الله ويمشى البك-

("انجام آتمم" م ۵۵" روحانی تزائن "م ۵۵" جاا) (ترجمه) "خداعرش پرسے تیری تعریف کرتا ہے۔خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے"۔

مرزا ماحب نے یہ نمیں تایا کہ خدا تعالی مرزا ماحب کے پاس پنچاہمی تمایا نمیں۔

مرزا صاحب كت بي كه الله تعالى نے جمع أن الفاظ ، كاطب كيا ،

(۵۱) انت اسم بالاعلے-

(ترجمہ) "اے مرزا تو میرا سب سے بڑا نام ہے"۔ ("ابشر کی" جلد دوم' می الا'"-تذکرہ"' می ۳۹۲ طبع ۲)

واہ جی کرشن قاویانی یمال تو غضب ہی کر دیا۔ یہ العام شائع کرتے دفت اتا نہ سوچاکہ عیمائی اور آریہ سامی کیا کمیں کے کہ مرزا صاحب کے جنم سے پہلے سلمانوں کو ،

فدا كا اعلى نام تك معلوم نه تما اور قرآن و مديث خداوند كريم كه اعلى اور ذاتى نام ك بالكل فال تقد مرزا صاحب كه اس نظ اور المجموت انجشاف سه يع چلاكه خداوند كايدا نام "خلام احمد" ب-

مرذامادب كالك المام ب:

(۵۲) انت مدینه العلم- ("ابشرئ" جلد دوم" ص ۱۱" " تذکره" ، ص۳۹۳ طبع ۳)(ترجمہ) "(اے مرزا) تو علم کاشرے "۔

ادارے آقائے نادار حفرت محد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ہے: اندا مدینه العلم و علی اس کا دروازہ مدینه العلم و علی بابھا۔ " میں علم کا شرہوں اور علی اس کا دروازہ ہے"۔ حرقادیائی کرشن کتا ہے کہ میں علم کاشرہوں۔

مرزائیوا بچ بچ کمناتم مدیث کو سچاجائے ہویا اپنے کرش کے المام کو؟ مرزا صاحب فرماتے ہیں:

(۵۲) انبی حسمی (۳) الوحسن- («ابشری» جلد دوم' ص ۸۹ «تذکره» ص۵۰۰ طبع ۳)

(ترجمه) "مين خداكي باژيون" -

ناظرین ا مرزا صاحب کتے ہیں کہ میں خدا کی باڑ ہوں۔ زمیندار کھیت کے گر جو باژنگایا کرتے ہیں 'اس سے مقصدیہ ہو آئے کہ کھیت کی حفاظت کی جادے۔ معلو ہو آئے کہ مرزا صاحب کا المام کندہ اتنا کرور ہے کہ اسے اپنی حفاظت کے لیے مرز سے حفاظت کرانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ملم مرزا صاحب کی طر ڈریوک اور کرورول ہوگا' ہمارار حمٰن ورجم خدا تو قادر مطلق ہے۔

مرزاماحب كاالهام ب:

(۵۳) انى مع الاسباب اتيك بغته انى مع الرسول احساء عطى واصيب.

(ترجمہ) " میں اسباب کے ساتھ اچا تک تیرے پاس آؤں گا۔ خطا کروں گااور مملائی کروں گا"۔ ("ابشرئ" جلد دوم مس ٢٩)

احمدی دوستوا تهارے گورو کا الهام کنده که رہاہے که میں خطا کروں گا۔ کیا خدائے واحد و قدوس بھی خطا کیا کرتا ہے؟ اس الهام سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب جو خطاؤں اور "اجتمادی غلطیوں کے جال میں" ساری عمر کھنے رہے ' یہ دراصل ان کا اپنا قصور نہیں بلکہ ان کے الهام کنده کا چلن کی ایبا تھا کہ وہ خود بھی خطاو لیاں کے چکر سے باہر نہ تھا ' ای لیے مرزا صاحب کو تمام عمراس گور کھ دھندے میں بھانے رکھا۔

-48

ا مردال رو بوئے کعب چول آریم چول ا دخ بوئے خانہ خمار دارو پیر ا مرزاصاحب کوالمام ہواہے:

(۵۳) اصلی واصوم اسهروانام - ("ابشری" جلد دوم م ۲۰۰)

( جمر) " من نماز پر حوں گا در روزه رکون گا جا کا بون ادر سوتا بون" 
قرآن کریم من اللہ تعالی کے متعلق ارشاد ہے: لا تما حدہ سنه ولا نوم

" نہ اللہ تعالی پر او تکھ عالب آتی ہے اور نہ نیند" --- لین مرزا صاحب کو الهام ہو رہا

ہے کہ " من جاگتا ہوں اور سوتا ہوں" - اب سے مرزائوں کا فرض ہے کہ وہ ونیا کے

مائے اعلان کرویں کہ ان وونوں من سے کس تظرید کو میچے جھتے ہیں - میرے پر انے

وستوا

من نه مویم که این کن آل کن مسلحت بین و کار آسال کن مرزاماحب این اید نازگتاب "حقیقت الوی" من لکھتے ہیں:

(۵۵) "ایک دند تشیلی طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے گئی پیچکو ئیاں لکھیں 'جن کا یہ مطلب تھاکہ ایسے واقعات ہونے چاہئیں۔ تب میں نے وہ کاغذ د عظ کرانے کے لیے خدا تعالی کے سامنے چیش کیااور اللہ تعالی نے بغیر میں سے وہ کاغذ و عظ کرانے کے لیے خدا تعالی کے سامنے چیش کیااور اللہ تعالی نے بغیر

سمی آل کے سرخی کے تھم (۴) ہے اس پر دعتظ کیے اور دستخط کرنے کے وقت تھم کو چمز کا جیسا کہ جب تلم پر زیادہ سابی آ جاتی ہے تو ای طرح پر جماز دیتے ہیں اور بھر وستخط کر دیے اور میرے پر اس وقت نمایت رقت کا عالم تھا۔ اس خیال ہے کہ کس قدر خدا تعالى كاميرے برفضل اور كرم ہے كہ جو كھم ميں نے جابا ' باتو تف اللہ تعالى نے اس پر و حفظ کر ویے اور ای وقت میری آگھ کمل می اور اس وقت میال عبدالله سنوری معجد کے حجرے میں میرے ہیر دبا رہا تھاکہ اس کے روبرو غیب سے مرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹولی بر بھی گرے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مرفی کے قطرے گرنے اور قلم کے جماڑنے کا ایک ہی وقت تما' ایک یجنڈ کابھی فرق نہ تما۔ ایک غیر آدی اس راز کو نمیں سمجھے گااور شک کرے گا کیونکہ اس کو مرف ایک خواب کا معالمه محسوس ہوگا۔ محرجس کو روحانی امور کا علم ہو' وہ اس میں شک نہیں کر سکا۔ ای طرح خدا نیست سے بست کر سکتا ہے ، غرض میں نے یہ سارا تعد میاں عبداللہ کو سنایا اور اس ونت میری آنکموں سے آنسو جاری تھے۔عبداللہ 'جوایک رویت کاکواہ ہے'اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے میراکرتہ بطور تیرک اپنے پاس رکھ لیا' جو اب تک اس کے پاس موجود ہے"۔("محقیقت الوحی" می ۲۵۵" " رو مانی تزائن" می ۲۶۷"

مرزائیوا قرآن مجید بی ارشاد بے لیس کسدنله شنی که الله تعالی کی ماند کوئی چز نیس - خدائے واحد کی ذات تشیبات سے منزہ بے لیکن تمار بے محضرت مرزا صاحب" قرآن حکیم کے اس محکم اصول کے ظاف لکھ مجے بیں کہ ساک وفعہ تشیل طور پر مجھے خداو ند تعالی کی زیارت ہوئی" ۔ خوف خداکو لحوظ فاطر رکھتے ہوئے تم بی بتا دو کہ بے مثل کا تمثل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور نجر محدود کا تمثل محدود ہو سکتا ہے یا نمیں؟ جواب دیتے وقت بے پر کی مت اڑانا' اگر ہمت ہے قرآن کریم کی کوئی آیت نقل کرنا جس سے "تمثیل طور پر خدا تعالی کی زیارت" کا فرت ل سکے۔

مرزا صاحب کے ای کیف کے متعلق ہارا روسرا سوال یہ ہے کہ اپن پیش

کو نیوں کی تصدیق کے لیے جو کاغذات مرزا صاحب نے فدا تعالی کے سامنے پیش کیے
اور اللہ تعالی نے سرخی کے قلم ہے ان پر دیخظ کر دیئے' جب سرخ رنگ مادی اور
حقیق تعاقواس ہے جیجہ نکتا ہے کہ وہ کاغذات بھی مادی ہوں گے۔ پس مرزائی بتائیں
کہ وہ کاغذ کماں ہیں اور اللہ تعالی نے کس زبان کے حروف میں دیخظ کیے تھے؟ ساتھ
عی ہمیں سے بھی دریافت کرنے کا حق ہے کہ پیش کوئیاں کس کس کے متعلق تھیں؟ اور
باوجود اللہ تعالی کی بارگاہ سے تعدیق ہو جانے کے' وہ پوری بھی ہو کیں یا نس ؟ نیز سے
باوجود اللہ تعالی کی بارگاہ سے تعدیق ہو جانے کے' وہ پوری بھی ہو کیں یا نس ؟ نیز سے
تسبی بتایا جائے کہ ارادہ الی سے قلم پر زیادہ رنگ آگیا تھا یا خدا کے ارادے کے بغیری
قلم نے زیادہ رنگ اٹھالیا؟

مرزاماحب فراتے ہیں:

(۵۱) "میں خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ خدا تعالی کی عدالت میں ہوں۔ میں مختظر ہوں کہ میرا مقدمہ بھی ہے۔ استے میں جواب طا: اصبر سنفرغ یامرزا۔ کہ اے مرزاا مبرکر، ہم عنقریب فارغ ہوتے ہیں"۔ پھر میں ایک دفعہ کیاد کھتا ہوں کہ میں پھری میں گیا ہوں تو اللہ تعالی ایک حاکم کی صورت پر کری پر بیٹا ہوا ہے اور ایک طرف ایک مررشتہ دار ہے کہ ہاتھ میں ایک مسل لیے ہوئے بیش کر دہا ہے۔ حاکم نے مسل اٹھا کر کھا کہ مرزا حاضر ہے تو میں نے باریک نظرے دیکھا کہ ایک کری اس کے ایک طرف فالی پڑی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس نے جھے کھا کہ اس پر بیٹھواور اس نے مسل ہوتھ میں لی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس نے جھے کھا کہ اس پر بیٹھواور اس نے مسل ہوتھ میں لی ہوئی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس نے جھے کھا کہ اس پر بیٹھواور اس نے مسل ہوتھ میں لی ہوئی ہوئی میں بیدار ہوگیا"۔

("البدر" جلد دوم " نمبر۲/۳۰۱۶ و " مكاشفات " من ۲۹٬۲۸)

مرزا صاحب کے اس خواب سے کئی یا تی ظاہر ہوتی ہیں.....

(i) الله تعالى مجسم بج جو ميزكرى لكائ كيمرى كاكام كررباب-

(ii) خداوند کریم کو معمولی مجسٹریوں کی طرح ایک خٹی یا کلرک کی بھی ضرورت

-4

(iii) خدالوگوں کے مقدمات کے جمیلے میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ اسے بعمد مشکل کمی ہے بات کرنے کی فرمت ملتی ہے۔ مہر (iv) قرآن مجید می الله تعالی نے فرایا ہے: سنفرغ لکم اید الشفلن - ایمی الله تعالی نے فرایا ہے: سنفرغ لکم اید الشفلن - ایمی ادر انبانوں کے دونوں گردہو، ہم تماری طرف جلد متوجہ ہوں گے "۔ اس آیت کی تحریح کرتے ہوئے مولوی محد علی صاحب امیر جماعت احمدید لاہوریہ "بیان القرآن" میں تکھتے ہیں:

"اور یمال متوجہ ہونے سے مراد سزا دینے کے لیے متوجہ ہونا ہے ادر معمولی سنے لے کر بھی مراد وی ہوگ ۔ لین سخت سزا دینا کیو نکہ سمی چزکے لیے فارخ ہونا اکثر تمدید کے موقع پر بولا جا تاہے "۔

پس سنفرغ بیا مرزاے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے مرزا صاحب کو سخت ڈانٹ دی ہے کہ "اے مرزاا ہم مختریب تجھ کو سخت اور دردناک سزاویں گے"۔ لاہو ری مرزائیو! فدا کے لیے جلدی بتانا کہ تمہارے کر شن جی مہاراج کو اس دنیا ہی اللہ تعالی کی طرف ہے سخت سزا ل چکی ہے یا قیامت کے دن لیے گی؟

مرزاصاحب كاالمام ب:

(۵۷) انت منی بمنزله توحیدی و تفریدی- ("هیّقت الومی"م۸۲"(روطانی تزائن" م۸۵ ٔ ۲۲۶)

(ترجمہ) "اے مرزااتو میرے نزدیک بننزلہ میری توحید و تغرید کے ہے"۔ اصلی دوستواجہ میزوالی اور اس قریب و مثل سے قرار کرتے ہیں تا

احمدی دوستواجب خدائے واحد و قدوی بے مثل ہے تواس کی توحید و تغریر بھی ہے مثل ہوگی یا نہیں؟ اپنے گور و کو خدا و ند عالم کی توحید و تغرید کی ماند تشلیم کرلینے کے بعد بھی تم کمہ کئے ہو کہ خداکی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں؟ تم خور نہیں کرتے کہ جب مرزا صاحب آنجمانی خداکی توحید و تغرید کی ماند ہو گئے تو پھر توحید کماں

مرزا صاحب اپن الهامات بیان کرتے ہیں:

انت منی بمنزله ولدی- ("حقیقت الوی" م ۸۱ "روطانی خزائن" م ۸۹٬۲۲)

(ترجمه) "اے مرزاتو میرے نودیک بنزلد میرے فرزند کے ہے"۔

(۵۸) انت منی بمنزله اولادی- ("ابشری" طدوم می ۵۵) (ترجم) "توجه سے بنزله میری اولاد کے ہے"۔

"میح اور اس عاجز کامقام ایبا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر کر بچتے ہیں"۔

ان آیات میں کن زور دار اور بیبت ناک الفاظ میں تر دید کی گئی ہے کہ خدائے رحمٰن نے کمی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ بی اللہ تعالی کے شایان شان ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔

مرزاصاحب کے مردوا جواب دو کہ اپنے گورو کے دونوں الماموں میں ہے
کس کو سچا سیجھتے ہو ادر کس کو غلا۔ اگر اس المام کو سیج مانتے ہو کہ میں بالکل قرآن بی
کی طرح ہوں اور جمع سے وہی ظاہر ہوگا جو قرآن سے ظاہر ہوا تو دو سرے المام "کہ
اے مرزا تو میرے نزدیک بنزلہ میرے بیٹے کے ہے "کے متعلق کیا کو مے ؟ قرآن پاک
عقید وا بنیت کی بی کر دیا ہے اور مرزا کا المام انہیں ضدا کا بیٹا بنا رہا ہے۔

مرزا صاحب كوالله تعالى فرمايا:

سرک سری - ("ابشرئ" جلد دوم می ۱۲۹" "تذکره" می ۱۲۳ طبع ۳) (ترجمه) "اے مرزاتی ابھید میرا بھید ہے"۔

(۵۹) ظهوریک ظهوری- («ابشری" جلد دوم من ۱۲۱ "تذکره" من ۲۰۰ طبع ۲)

(ترجمه) "اے مرزاتیرا ظهور میرا ظهور ہے"۔

ان دونوں حوالہ جات ہے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خدانے مرزاکو فرایا کہ اے مرزائی اور تو دونوں ایک بی ہیں۔ ہم میں کوئی فرق نیس۔ عیسائیوں کے ہاں باب بیٹا اور روح القدس تیوں مل کرایک خدا بنتا ہے لیکن مرزا صاحب نے تیرے کی مخبائش نیس چھوڑی۔ ایک خدا تو عالم بالا میں ہے ' دو مرا مرزا صاحب کی شکل میں ذمین پر نازل ہوا' جیسا کہ مرزا صاحب کا الهام ہے " خدا قادیاں میں نازل ہوگا"۔ ("ابشریٰ" فلا اول' می ۵۲ " تذکرہ" میں ۲۳ ملی ایکن پھر بھی دو خدا نیس' ایک می خدا جد اول' می مرزا صاحب کا ظہور خدا کا ظہور ہے۔ مرزا صاحب کے اس عقیدے کی مزید وضاحت اس عبارت ہے ہو رہی ہے۔ مرزا صاحب کی عقیدے کی

(۱۰) رایتنی فی المنام عین الله و تیقنت اننی هوولم یبق لی ارادة ولا حطرة ..... وبین ماانا فی هذه الحاله کنت اقول انا نرید نظاما حدیدا سماء حدیدة وارضنا حدیدة فخلقت السموت والارض اولا بصورة احمالیه لا تفریق فیها ولا ترتیب ثم فرقتها ورتبتها.... و کنت احد نفسی علی خلقها کالقادرین ثم خلقت السماء الدنیا وقلت انا زینا السماء الدنیا بمصابیح ثم قلت الان نخلق الانسان من سلاله من طین.... فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم و کنا کذالک الحالقین.

(ترجم) "می نے خواب میں دیکھا کہ میں بعینہ اللہ ہوں۔ میں نے يقين كرايا

کہ میں وی ہوں اور نہ میرا ارادہ باتی رہا اور نہ خطرہ ..... ای حال میں (جبکہ میں بینہ خدا تھا) میں نے کما کہ ہم ایک نیا نظام 'نیا آسان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ پس میں نے پہلے آسان اور زمین اجمالی شکل میں بنائے 'جن میں کوئی تفریق اور تر تیب نہ تھی۔ پھر میں نے ان میں جدائی کروی اور تر تیب دی ..... اور میں اپنے آپ کو اس وقت ایباپا آ تھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کما انسا زیسنا المسسماء اللہ نیسا بسم سابیع ۔ پھر میں نے کما ہم انسان کو مٹی کے ظامہ سے پیدا کریں گے 'پس میں نے آدم کو بتایا اور ہم نے انسان کو بھترین صورت پر پیدا کیا اور اس طرح سے میں خالق ہوگیا"۔

("آئینہ کمالات اسلام" میں ۲۵۰-۵۲۵" روحانی فرائن" میں ۵۲۸-۵۲۵ ، ج۵)
احمدی دوستوا بناؤ اور بچ بناؤ کہ مرزا صاحب نے خدا ہونے میں کوئی سرباتی
چھوڑی ہے؟ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بقین کرلیا کہ میں بینے اللہ ہوں۔
فرعون نے بھی تو بھی کما تھا کہ "اندا ربکم الاعلی"۔ بناؤ کہ مرزا صاحب کے ان
الفاظ اور فرعون کے مقولہ میں کیا فرق ہے؟

نا تحرین! مرف یمی نمیں کہ مرزانے اٹای کما ہو کہ میں خدا ہوں اور میں نے زمین آسان پیدا کیے بلکہ مرزا صاحب اس ہے بھی بڑھ کر فراتے ہیں:

واعطيت صفه الافناء والاحيا- ("نظيه الهامية" من ٢٣٠ " "روماني ترائن" من ٥٦--٥٥٠ ج١٦)

> (ترجمه) "مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئ ہے"۔ مرزا صاحب ابناالهام بیان کرتے ہیں:

انماامرك اذااردت شيئاان تقول له كن فيكون-

"ابشری" جلد دوم مس ۱۹۳ تذکره" مس ۵۲۷ طبع ۳) (ترجمه) "اے مرزا تحقیق تیرای تکم ہے جب تو کسی شے کاارادہ کرے تو اس ہے کمہ دیتا ہے۔ پس دہ ہو جاتی ہے"۔

اس سے ابت ہواکہ مرزا صاحب کو کن فیکون کے افتیارات مامل

ہیں۔ زندہ کرنے اور فاکرنے کی بھی صفت مرزا صاحب میں موجود ہے۔ مرزا صاحب نے اسے آمان اور زمین بھی ہنائے 'آدم کو بھی پیدا کیا۔ اب یہ احمد کی دوست بتا کیں کہ خدائی کا دعویٰ کرنے میں کون می کسریاتی رہ گئی ہے؟

نا ظرین کرام ایس نے نمایت انتشاد کے ساتھ مرزا صاحب کے خلاف اسلام عقائد اور دعاوی انہیں کے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کردیے ہیں۔ ان کے ان مجون مرکب اقوال و المامات کو و کھ کر آپ متجب نہ ہوں کہ مرزا صاحب نے سم ظریق سے خلاف شریعت عقائد گھڑ لیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے مرزا صاحب کو کھلی چھٹی دے وی تھی کہ اے مرزا ناجائز اور ممنوع افسال ہی تمارے لیے طال کردیے گئے ہیں 'جو کھ تمارا ول چاہتا ہے 'کرلو۔۔۔ جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنا المام میان کیا ہے:

اعملوا ماشئتم انى غفرت لكم-

("البدد" جلد نبر۳ نبر۱۱ - ۱۲ م ۸)

(ترجم) "اے مرزا او قوچاہ کر 'ہم نے کھے بخش دیا"۔

پس جب خدانے ی مرزا صاحب سے پابندی شریعت کی تمام تیود اٹھالیں تواس حالت میں مرزا صاحب جو پچھ بھی کر لیتے' ان کے لیے جائز تھا اور انسیں ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنے عقائد اور اقوال کو قرآن کریم اور مدیث شریف کی کموٹی پر پر کھنے کی تکلیف گوارہ کرتے۔ تج ہے ع سیاں سے کوتوال اب ڈر کاہے کا۔

احمدی دوستوا مرزا ماحب کے مندرجہ بالا ظاف قرآن و مدیث اقوال نے مجود کر دیا کہ میں ان عقائد باطلم کو ترک کر کے اہل سنت والجماعت کی منتقم شاہراہ پر گامزن ہو جاؤں۔

## مرزاصاحب كادعوى نبوت

مرذا صاحب کے مریدوں کے دو فریق ہیں: ایک کا مرکز لاہور ہے 'دو سرے کا قادیاں۔ قادیاتی جماعت مرزا صاحب کو نی بانی ہے لیکن لاہوری جماعت مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف انہیں نی نہیں کہتی۔ مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کی تحقیقات کرنے کے لیے مرزا صاحب کی کتابوں کو نمایت فور و فوض ہے مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مرزا صاحب وعویٰ میسجیت کے ابتدائی ایام ہیں اپنے آپ کو محدث کتے ہے اور اپنی محد شیت کی تعریف الی کیا کرتے ہے 'جس کا مفہوم نبوت ہو تا تعالیٰ بعدہ 'کھلے اور فیر مہم الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا صاحب نے اپنی اللہ تحریف مصطفیٰ صلی اللہ البتدائی تحریدوں میں یماں بحک لکھا ہے کہ "میں سیدنا و مولانا حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ البتدائی تحریدوں میں یماں بحک لکھا ہے کہ "میں سیدنا و مولانا حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم ختم الرسلین کے بعد کی دو سرے بدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کا فر جانا ہوں اور بدی نبوت پر لعنت بھیجتا ہوں" لیکن اس کے بعد وہ زمانہ بھی آیا جب مرزا صاحب نے صاف الفاظ میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس لیے لاہوری جماعت مرزا صاحب کی ابتدائی تحریوں سے انکار نبوت کے جو حوالہ جات پیش کرتی ہے 'وہ قابل تبول نہیں کیونکہ مرزا صاحب نے فود فیصلہ کردیا ہے۔

"جس جس جگہ میں نے نوت یا رسالت سے انکار کیا ہے ' صرف ان معنوں سے
کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر
نی ہوں۔ گر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقداء سے باطمنی فیوش حاصل کر
کے اور اپنے لیے اس کا نام پاکر' اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے'
رسول اور نبی ہوں گر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کملانے سے میں نے
کسیں انکار نہیں کیا۔ بلکہ انہیں معنوں سے خدا نے جھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے'
سواب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کر آا'۔
(مرزا صاحب کا اشتمار "ایک فلطی کا ازالہ" میں " روحانی خزائن " میں الانہ اللہ "استار" ایک فلطی کا ازالہ " میں " روحانی خزائن" میں الانہ اللہ کا میں کر آبات

(JAI)

اس عبارت میں مرزا صاحب نے تعلیم کر ایا ہے کہ "میں حضرت نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اور آپ کے واسطے سے فیر تشریعی نی بنا ہوں اور اس طور کا نی کملانے سے میں نے بھی انکار نہیں کیا' بلکہ اننی معنوں سے فدا نے جھے نی اور رسول ہونے سے اور رسول کر کے بکارا ہے۔ سواب بھی میں ان معنوں سے نی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کر آ" جہاں اس سے صاف ثابت ہوگیا کہ مرزا صاحب فیر تشریعی نی ہوئے کہ مرک ساتھ ہی یہ فیملہ بھی ہوگیا کہ جس جس جگہ مرزا صاحب نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے' وہاں انکار نبوت سے مرزا صاحب کی یہ مراو تھی کہ میں مربوت کی اس شعق طور پر نبی ہوں۔ اب ہمیں یہ بنانا ہے کہ شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں اور نہ مستقل طور پر نبی ہوں۔ اب ہمیں یہ بنانا ہے کہ مرزا صاحب ار شاد مرزا صاحب نہیں یہ بنانا ہے کہ مرزا صاحب نہیں یہ بنانا ہے کہ مرزا صاحب ار شاد مرزا صاحب ار شاد

"بنی اسرائیل میں اگر چہ بہت نبی آئے گران کی نیوت موٹی کی پیردی کا نتیجہ نہ تعالیٰ اسرائیل میں اگر چہ بہت نبی آئے گران کی نیوت موٹی کی پیردی کا اس تعالیٰ ایک دوہ نبو تعیں۔ معرت موٹی کی پیردی کا اس میں ایک ذرہ مجمد (۵) دخل نہ تعالیٰ اس دجہ سے میری طرح ان کا یہ نام نہ ہوا کہ ایک میلوے نبی اور ایک پہلوے امتی۔ بلکہ دہ انجیاء مستقل نبی کملائے اور براہ راست ان کو منصب نبوت ملا۔

"حقیقت الومی" م ۱۵ ماشیہ "روحانی تزائن "م م ۱۰۰ ج۲۲)
مرزا صاحب کی اس عبارت کا مفہوم ہیہ کے نبی دو هم کے ہوتے ہیں: ایک دہ
جو براہ راست نبی ہوتے ہیں انہیں کی نبی دی ہی دی سے نبوت نہیں ملی وہ مستقل نبی
کملاتے ہیں۔ دو سرے دہ ، جو کسی دو سرے نبی کی اتباع اور پیروی ہے نبی بختے ہیں ،
انہیں امتی نبی کما جاتا ہے اور میں دو سری هم کا نبی ہوں لینی امتی نبی۔ دو سری جگہ
اس کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"بب تک اس کو امتی مجی نہ کما جائے جس کے مصنے ہیں کہ ہرایک انعام اس کے آخرت ملی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے 'نہ براہ راست "۔ (" تجلیات البیہ " من ۹ حاثیہ ' " روحانی فزائن " من ۱۳۰۱ ج ۲۰۰) ان حوالہ جات ہے یہ نتیجہ نکا ہے کہ مرزا صاحب مدمی نوت تو ہیں 'لیکن کوئی ر نی شریعت نیں اے اور نہ انہیں نوت بلاواسطہ لی ہے۔ بلکہ معزت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چروی اور وساطت ہے نبی بن مجھے ہیں اور مرزا صاحب کی اصطلاح میں کی علی یا بروزی نوت ہے۔ جیساکہ مرزا صاحب نے لکھاہے:

" یہ خروریاد رکھو کہ اس امت کے لیے دعدہ ہے کہ وہ ہرایک ایے انعام پائے
گی جو پہلے نی اور صدیق پا بچکے ہیں۔ پس منملد ان انعامات کو وہ نوتیں اور پی گو کیاں ہیں ، جن کی رو سے انبیاء علیم السلام نی کملاتے رہے لیکن قرآن شریف ، بخرنی بلکہ رسول ہونے کے وہ سروں پر علوم غیب کا دروازہ بنز کرتا ہے جیسا کہ آیت لا یہ بنظہ علی غیب احدا الامن ارتبضی من رسول سے ظاہر ہے ، پس ممنی غیب پانے کے لیے نی ہونا ضروری ہوا اور آیت انعمت علیه مرکوائی دی ہوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے۔ اس لیے مانا پر آئے ہوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ طریق براہ راست بند ہے۔ اس لیے مانا پر آئے کہ اس مومبت کے لیے محض بروز اور علیت اور فنانی الرسول کادروازہ کھلا ہے "۔

کہ اس مومبت کے لیے محض بروز اور علیت اور فنانی الرسول کادروازہ کھلا ہے "۔

کہ اس مومبت کے لیے محض بروز اور علیت اور فنانی الرسول کادروازہ کھلا ہے "۔

("ایک غلطی کا از الہ" ماشیہ 'ص۵'" روحانی نزائن "' ص ۲۰۹' ج۸۱)

" علی نیوت جس کے مصنے ہیں کہ محض فیض محری ہے وہی پانا"۔ ("حقیقت الومی" مس ۲۸ "روحانی خزائن" مس ۴۰ ج۲۲)

مرزا صاحب کے ان حوالہ جات سے ثابت ہوگیا کہ امتی ہی الل یا بروزی ہی سے مرزا صاحب کی ہے مراد متی کہ جردی کرتے سے مرزا صاحب کی ہے مراد متی کہ حطرت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہردی کرتے ہوئے ہی بن جاتا ہوری جماعت کماکرتی ہے کہ جس طرح عل اصل نہیں ہوتا ای طرح الل نی نی نہیں ہوتا۔ لیکن مرزا صاحب فرماتے ہیں:

" ہے بیرواس کے (قرآن مجد کے) ملی طور پر الهام پاتے ہیں"۔ (" تیلیغ رسالت" جلد اول مس ۹۷" مجمومہ اشتمارات" مس ۱۳۸ جا) لاہوری احمد یواسینے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ اگر ملی نبوت نبوت نہیں تو ملی الهام الهام کس طرح ہوسکتا ہے؟ تمهارا عقیدہ خود ساختہ اور مرزا صاحب کے خلاف ہے کہ الل نیوت نیوت نیس ہوتی جیسا کہ تساری جماعت کے امیر مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں: صاحب لکھتے ہیں:

" پراس کو بھی نوت کہ کریہ بھی بنادیا کہ نوت نیس۔ کو تکہ عل کالفظ ساتھ لگانے سے اصلیت کا انکار مقصود ہو آ ہے "۔

("مسيح مومودلور عتم نبوت " م ٢)

میرے پرانے ووستوا جب عل کا لفظ ماتھ لگانے ہے اصلیت کا اتاار مقمود ہو تا ہے ' قر تہارے "حضرت مرزا صاحب" کمد کے بیں کہ بیل قرآن مجد کا سیا بیرہ ہوں اور قرآن پاک کے سیج بیرد علی طور پر المام پاتے ہیں۔ اب تہارا فرض ہے کہ تم دنیا کے مائے اطلان کردو کہ مرزا صاحب کے المام کے ماتھ لفظ علی موجود ہے ' اس لیے مرزا صاحب کا المام ' المام نہیں کیو تکہ علی کا لفظ ماتھ لگانے ہے اصلیت کا انکار مقصود ہو تا ہے۔ بی مرزا صاحب کے المالت اضاف اطلام بی سے ہیں۔ مرزا صاحب کھے ہیں:

"یاد رہے کہ بہت سے لوگ میرے دھوئی میں نبی کا نام من کردھوکا کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کویا میں نے اس نبوت کا دھوئی کیا ہے جو پہلے زانوں میں براہ راست نبوں کو بلی ہے لیکن دہ اس خیال میں فلطی پر ہیں۔ میراایبادھوئی نمیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی مسلحت اور محکت نے آنصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اقاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشاہ کہ آپ کے فیض کی برکت سے جھے نبوت کے مقام تک پہنچایا"۔

" حقیقت الوجی " ص ۱۵۰ ماشیه " رومانی فزائن " م س ۱۵۰ م ۲۲۳)

اس حوالہ سے بھی ہی ثابت ہو تا ہے کہ مرزا صاحب کو پہلے نبول کی طرح براہ

راست نبوت نہیں کی بلکہ نبوت کا مقام مرزا صاحب نے بواسطہ نیفنان محری پایا ہے

ورٹ بوت کے لحاظ سے کوئی فرق تنلیم نہیں کرتے "جیساکہ تکھاہے:

"منمله ان انعامات کے وہ نیوتی اور پیش کوئیاں ہیں ہن کے رو سے انبیاء علیم السلام نی کملاتے رہے "۔

("ایک نلطی کا زالہ" ماشیہ 'ص۵'" روحانی فرائن "'ص۲۰۹' ج۸۱) فرض اس تحریر سے مرزا صاحب کی بھی مراد ہے کہ پہلے فیر تفریعی انبیاء علیم السلام کی نیوت اور میری نیوت میں کوئی فرق نیس ' مرف طریق حصول نیوت میں فرق ہے کیو تکہ نیوت کے متعلق تو لکھتے ہیں کہ کثرت اطلاع برامور فیسے ہی کی دجہ سے پہلے لوگ نی کملائے۔

اب ہم مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کے اثبات کے لیے چند حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ مرزاصاحب فرماتے ہیں:

(۱) میمارادعوی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں"۔ ("بدر"۵ارچ۱۹۰۸) (۲) میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور دہی المی اور مسیم سوعود ہونے کا دعویٰ تھا"۔

"راہین احمریہ" حصہ پنجم می ۵۳ عاشیہ "رد حانی نزائن" می ۱۸ کا جام)
لاہوری جماعت کماکرتی ہے کہ کمیں دکھادو کہ مرزاصاحب نے یہ کماہو کہ میرا
دعویٰ ہے کہ میں رسول اور نبی ہوں۔ ان دونوں حوالہ جات میں 'جو میں نے اوپر نقل
کر دیۓ ہیں' جناب مرزا صاحب نے مراحت سے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا
ہے۔

لاموری مرزائواکیا اب بھی کو کے کہ "مارے معزت مرزا ماحب" نے نوت در سالت کاد موٹی نیس کیا؟ مرزا ماحب لکھتے ہیں:

(۳) مخرض اس حصہ کیردتی افی اور امور فید میں اس امت میں ہے میں ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر محص ہیں اور امور فید میں اس امت میں ہیں ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر محص ہیں اور اقطاب اس امت میں ہے گزر بچے ہیں ان کو یہ حصہ کیراس نعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس دجہ ہے ہیں کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دو سرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ کو تک کوت ومی اور کوت امور فید اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں جاتی ہے۔

(۱۳۹ حقیقت الومی " م ۱۳۹ " رو مانی نزائن " ' م ۲۰۰۷ - ۲۰۰۷ ، ۲۲۲) مهم لاہوری جماعت کے ممبروا فدا کے واسطے مرزاصاحب کی اس عبارت پر فور کرواور بتاؤکہ کیا یہ نبوت محض محد فیت اور مجددہ ہے جس کا اس حوالہ میں بیان ہو رہا ہے؟ اب اس جگہ نبی کی بجائے لفظ محد شرکھ کر پڑھو۔ اگر عبارت درست ہو قوتم ہے ورنہ جموٹے۔ اگر یہ محد فیت اور مجددہ ہی ہے قوچر تیمہ سوسال میں ایک محض کو لمنے کے کیا سعن؟ اور اس سے ایک محض کے مخصوص ہونے کا کیا مطلب کو نکہ محدث تو تیمہ سوسال میں سینکڑوں گزرے ہیں۔ یہ بھی یاو رہے کہ مرزا صاحب کرت مکالہ و مخاطبہ اور کھڑے امور فیسے کو نبوت قرار دیتے تھے جیساکہ ذیل کے حوالہ جات مکالہ و مخاجہ۔

(الف) "جس فض کو بکٹرت اس مکالیہ و کاطبہ سے مشرف کیا جادے اور بکٹرت امور خیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں' وہ نبی کملا آہے"۔

("حقيقت الوحى" م ٣٠٠٠ "روحاني خزائن " م ٣٠١) ج٢٦)

(ب) "خدا کی بیر اصطلاح ہے جو کثرت مکالمات و گالحبات کا نام اس نے نبوت رکھاہے"۔("چشمہ معرفت" ص ۳۲۵""رومانی فزائن "مص ۳۴۱"ج۳۳)

(ج) "جبکہ وہ مکالمہ و کاطبہ اپنی کیفیت اور کیت کی رو سے کمال درجہ تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کی باتی نہ ہو اور کھلے طور پر امور فیسے پر مشتل ہو تو وی دو سرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہو آئے جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے "۔ ("الوصیت" ص ۱۱" رومانی ٹڑائن "'مس ۱۱۱" ج-۲)

(د) "میرے نزدیک نی ای کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام بینی ' تطعی' بھڑت نازل ہو' جو غیب پر مشتل ہو' اس لیے خدانے میرانام نی رکھا گر بغیر شریعت کے "۔ " مرادان نزائن "' مراان " مرادان خزائن "' مراان ' ج ۲۰)

(ھ) "جم خدا کے ان کلمات کو 'جو نبوت لینی پیگلو ٹیوں پر مشتل ہوں' نبوت کے اسم سے موسوم کرتے ہیں اور ایبا ہنس جس کو بکثرت الی پینگلو ٹیاں بذرید دی دی جا کیں....اس کانام نبی رکھتے ہیں "۔

(" چشمه معرفت" ص ۱۸۰ " رو حانی خزائن " 'ص ۱۸۹ ' ج ۲۳)

(و) "اگر فدا تعالی سے غیب کی خبرس پانے دالا نبی کانام نمیں رکھاتو پھر ہلاؤ کس نام سے اس کو بکارا جائے۔ اگر کموکہ اس کانام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کمی لغت کی کتاب میں اظمار غیب نمیں ہے"۔

"ا کیک خلعی کا زالہ 'م ۵'" روحانی نزائن "'م ۲۰۹ بج ۱۸) حوالہ جات بالا سے تابت ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب کثرت مکالمہ و کاطبہ اور کثرت اطلاع پرامور نمییہ کو نبوت سجھتے تنے اور ساتھ بی یہ اعلان بھی کرویا تھا:

" یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالی نے جھ سے مکالمہ و کالمہ کالمہ کا کہ ہے اور جس قدر امور فیسیہ جھ پر طاہر فرمائے ہیں کی مختص کو آج تک بجو میرے یہ نعت مطانعیں کی حمل ۔ اگر کوئی منظر ہو تو بار جوت اس کی مگر دن پر ہے "۔۔

" دو حانی نزائن" م ۲۰۹۰ (۳۰۰ می ۳۰۱) اس ۴۰۰۱) اس عبارت سے تابت ہوا کہ تیرہ سوسال میں جنتا مکالمہ کاطبہ مرزا صاحب سے ہوا ہے انتااور کسی سے نہیں ہوا اور کثرت مکالمہ کاطبہ نیوت ہوتی ہے'اس لیے مرزا صاحب نی ہیں۔

لاہوری مرزائی کے دیا کرتے ہیں کہ ہرنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت اور کتاب لاے نیز دو سرے نی کا تیج نہ ہو۔ لیکن ان کا یہ کمہ دینا اپنے گورو کی تعریعات کے صریحا خلاف ہے۔ جیساکہ مرزا صاحب نے لکھاہے:

(الف) " یہ تمام بدنستی و موکہ سے پیدا ہوئی ہے کہ نمی کے حقیقی معنوں پر فور نمیں کی گئی۔ نمی کے معنی مرف یہ ہیں کہ خدا سے بذر بید و می خبریانے والا ہواور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کالانا اس کے لیے ضروری نہیں اور نہ سے ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تمیع نہ ہو"۔

(میمہ "براین احربہ "حصہ پنجم میں ۱۳۸ " روحانی نزائن "میں ۳۰ نے۲۱) (پ) "بعد توریت کے صدیا ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آسے کہ کوئی نبی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ان انہیاء کے عمور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ آلان کے موجودہ ذمانے ہیں جو لوگ تعلیم تو ریت سے دور پڑ گئے ہوں' پھران کو تو ریت کے ۔ اِصلی منٹاء کی طرف سمنیص"۔

"شادت القرآن" م ۳۷° " رد حانی نزائن" م ۴۰ م ۴۰ م ۲۰) (ج) "نی کے لیے شارع ہونا شرط نہیں ' یہ مرف موہبت ہے جس کے ذریعہ سے امور غیبیہ کھلتے ہیں"۔ ("ایک غلطی کا ازالہ" م ۲۰ " روحانی فزائن" م ۴۱۰ م ج۱۱)

یہ حیوں حوالہ جات پکار پکار کراعلان کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کاعقید ہ تھاکہ بغیرنی کمآب و شریعت کے بھی نبی ہو سکتا ہے اور نبی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ کمی دو سرے نبی کاتمیع نہ ہو۔

مرزاماحب لكعة بن:

(۳) "اس امت میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزار ہا اولیا ہوئے ہیں اور ایک وہ بھی ہواجو امتی بھی ہے اور نبی بھی"۔

("حقیقت الومی "م ۲۸" رومانی نزائن " م ۳۰ ، ۲۲ و الله وا الله و ا

مرزامادب فراتين:

(۵) "مارے نی ہونے کے وی فٹانات میں جو قرات میں ندکور میں۔ میں کوئی اپنی شمی ہوں پہلے بھی کئی نی گزرے میں ،جنیس تم لوگ سے مائے ہو"۔
این نمیں ہوں پہلے بھی کئی نی گزرے میں ،جنیس تم لوگ سے مائے ہو"۔
("برر" ۱۹ بریل ۱۹۸۸ معلم ، "فیص لمغو فات" میں ۱۱ ع ۱۰ رہوہ)

(٢) "ايا رسول ہونے سے انکار كيا كيا ہے جو صاحب كتاب ہو۔ و كموجو امور سادی ہوتے ہیں' ان کے بیان کرنے میں ڈر نانسی چاہیے اور کسی تتم کاخوف کرناالل حق کا قاعدہ نمیں۔ محابہ کرام کے طرز عمل پر نظر کرد وہ بادشاہوں کے درباروں میں محے اور جو کھے ان کامقیدہ تھا' وہ صاف ماف کد دیا اور حل کئے سے ذرانس جیجکے۔ جمی ولا ینحافون لومه لائم کے معداق ہوئے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نمی ہیں ' درامل یہ زاع تفلی ہے۔ خدا تعالی جس کے ساتھ ایا مكالمہ کاطبہ کرے 'جو بلحاظ کیت د کیفیت دو سردل ہے بہت بڑھ کر ہو اور اس میں پیکلے کیاں ، بھی کثرت سے ہوں' اے بی کہتے ہیں اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے۔ بس ہم نبی ہیں۔ ہاں یہ نبوت تشریعی نمیں' جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے اور نی کتاب لائے۔ ایے وعویٰ کو تو ہم کفر بھے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کی ایسے نبی ہوئے ہیں جن پر کوئی كاب نازل نيس ہوئى مرف فداكى طرف سے بيكل كيال كرتے تھے 'جن سے موسوى دین کی شوکت و صداقت کا اظمار ہو۔ پس وہ نبی کملائے۔ یکی عال اس سلسلہ میں ہے' بھلا اگر ہم نی نہ کملا کیں تو اس کے لیے اور کون سااتمیازی لفظ ہے جو دوسرے ملموں ے متاز کرے .... ہمارا نہ ہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ یودیوں' عیمائوں' ہندووں کے دین کوجو ہم مروہ کتے ہیں' وای لیے کہ ان مي اب كوكي ني نسيل موتا- اكر اسلام كالجمي يي حال موتاتو بحربم بحي قصه كو تمسرك سمن لیے اس کو دو سرے دیوں سے برے کر کہتے ہیں ..... ہم پر کی سالوں سے وہی نازل ہوری ہے اور اللہ تعالی کے کی نشان اس کے صدق کی گوای دھے بچے ہیں' اس لیے ہم نبی ہیں۔ امر دق کے پنجانے میں کسی تشم کا افغاء نہ رکھنا ہا ہیے"۔

( دُائری مرزا صاحب مندرجه اخبار "بدر" ۵ مارچ ۱۹۰۸ ، جی نمبره می ۲ سختیت انبو ته سی ۲۷۲ از مرزامحود )

(2) " میں فدا کے علم کے موافق ہی ہوں اور اگر میں اس سے الکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس طالت میں فدا میرا نام ہی رکھتا ہے " تو میں کیو کر انکار کر سکتا ہوں۔ اس پر قائم ہوں اس دفت تک کہ اس دنیا ہے گزر جاؤں "۔ "مرزاصاحب کا آ نحری کمتوب مندرجه اخبار "عام"۲۱ می ۱۹۰۸ء " حقیقت البوة " از محمود می ۲۷-۲۷۱)

(۸) "تب خدا آسان سے اپنی قرنا میں آواز پھو تک دے گا۔ یعنی مسیح موعود کے ذریعے سے موعود کے ذریعے سے دعود ہے۔ کو تکہ خدا کے نبی اس کی صور ہوتے ہیں"۔

" چشمہ معرفت " م ۲۷ - ۷۷ " روحانی خزائن " م ۸۵ - ۸۸ ، جسم) (۹) " مِن مسیح موعود ہوں اور وی ہوں جس کانام سرور انبیاء نے نی اللہ رکھا

ے"- ("نزول المسى" م ٨م، "روحانی نزائن "، م ٢٥٠ م، ١٨٠)

(۱۰) "فدا تعانی کی معلمت اور حکت نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشاب کہ آپ کے نین کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پنچایا"۔

("حقیقت الوی " م ۱۵۰ هاشیه " روحانی خزائن " م ۱۵۰ م ۲۲۳)

(۱۱) "پس خدا تعالی نے اپنی سنت کے مطابق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ

عذاب ملتوی رکھا اور جب وہ نبی مبعوث ہوگیا اور اس قوم کو ہزارہا اشتماروں اور

رسالوں سے دعوت کی گئی تب وہ وقت آگیا کہ ان کو اپنے جرائم کی مزادی جادے"۔

(تمیہ "حقیقت الوی " م ۵۲" روحانی خزائن " م ۳۸۲ به ۲۲۲)

(۱۲) "تیری بات جواس دمی ہے تابت ہوئی ہے 'دویہ ہے کہ خدا تعالی بسرحال جب تک طامون دنیا میں رہے 'گو ستریرس تک رہے ' قادیاں کو اس کو خوفتاک جای ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے "۔ ("دافع البلا" میں ۱۰"روحانی خزائن "' میں ۲۳۰ ج ۱۸)

(۱۳) " حیافدا دی فدا ہے جس نے قادیاں میں اپنا رسول بھیجا "۔ ("دافع ابلا" می ا" رد حالی فزائن " می اسمام ع ۱۸)

(۱۳) "مخت مذاب بغیرنی قائم ہونے کے آنای نمیں۔ جیساکہ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرانا ہے: وصا کن صعد بیس حشی نسعث رسولا۔ پھریہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھا ری ہے اور دوسری طرف بیب ناک زائر لے بیچانس چوڑے اے کوئی زائر نے ہیں ندای طرف سے کوئی ہی تائم ہوگیا ہے 'جس کی تم تخذیب کررہے ہو"۔

" تجلیات الهید" م ۸-۹" روحانی خزائن " م م ۱۰ ۱۹۰۰ م ۲۰۰۰ م ۲۰۰۰ م ۲۰۰۰ م ۲۰۰۰)

(۱۵) "ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے پیه امتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اس رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا ممیا حالا تکہ ایسا جواب صحح نسیں ہے "۔

("ایک نظی کازالہ" م ۴" روحانی نزائن" م ۴۰۰، ج۱۸)

(۱۲) قبل باایها الناس انی رسول الله الیکم حمیعا

(ترجم) "کما اے تمام لوگویم تم سب کی طرف اللہ تعالی کی طرف سے رسول ہو کر آیا

ہوں"۔

("ابشرئ" جلدووم عم ۵۱" "تذكره" مص ۳۵۳ طبع ۳) (۱۷) "انك لنمن البمرسيلين" -

(الهام مندر جه "حقیقت الوحی" ص ۱۰ " روطانی نزائن " مص ۱۱ ، ج۲۲) ( ترجمه) "اے مرزااتو بیک رسولوں میں سے ہے "۔

(۱۸) "ہارائی اس ورجہ کانی ہے کہ اس کی امت کا ایک فردنی ہو سکتا ہے اور عیلی کملا سکتا ہے مالا تکہ وہ استی ہے "۔ ("براہین احمدیہ" حصد پنجم" میں ۱۸۳ روخانی خوائن" میں ۱۸۳ جاتا ہے اس طرح اوائل میں میرائی عقیدہ قاکہ جھے کو اس این مریم سے کیا نبست ہے۔ وہ نی ہے اور فد اکے ہزرگ مقربین میں سے ہے۔ اور اگر کوئی امر میری فضلیت کی نبست ظاہر ہو تا تو میں اس کو جزی فضلیت قرار دیتا تھا۔ گربعد میں جو خدا تعالی کی دمی بارش کی طرح میرے پر بازل ہوئی اس نے بچھے اس عقیدہ پر میں در سے دیا اور مرج طور پر می کا خطاب بھے دیا گیا۔ گراس طرح سے کہ ایک پہلو سے کہ ایک پہلو

(" حقیقت الوحی " م ۱۳۹- ۱۵۰ " روحانی خزائن " ' م س۱۵۳- ۱۵۳ ' ج۲۲)

(۱۹) "واخرین منهم لما بلحقوابهم سر آیت آثری ذاندی ایک نی کے ظاہر ہونے کی نبت ایک پیش کوئی ہے۔

(تمتر "حقیقت الومی" مس ۱۷" روحانی نزائن " م ۵۰۳ و ۲۲) (۲۰) "جس آنے والے مسیح مومود کا حذیثوں سے پیتہ لگتا ہے اس کا انسیں حدیثوں میں بیہ نشان دیا کیاہے کہ دو نمی بھی ہوگا در امتی بھی "۔

("حقیقت الوی "مها" رد طانی نزائن "مماس ج ۲۱)

لا ہوری احمد ہوا ہی نے مرزا صاحب کی کتابوں اشتماروں اور ڈائریوں ہے
چھ حوالہ جات بقل کر دیے ہیں جن سے عابت ہو تا ہے کہ مرزا صاحب نے دحر لے
سے نیوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو نی اکھا۔ اگر اس رسالہ کی طوالت مانع نہ ہوتی قو
ہی مرزا صاحب کی کتابوں سے سیکٹوں حوالہ جات پیش کر سکتا تھا کہ جن میں مرزا
ماحب نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بطور نی کے پیش کیا ہے۔ تم خوف خواکرو کب
سک مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت پر پردہ ڈالنے کی کو شش کرد گے۔ اتا تو سوچ کہ لوگ
مرزا صاحب کے یہ حوالہ جات پڑھ کر کیا نتیجہ نکالیں گے۔

ويمومرزامات نيان تك فرايا ب:

(۲۱) "فدا تعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ بیں اس کی طرف ہے ہوں' اس قدر نشان د کھائے ہیں کہ آگروہ ہزارنی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ٹابت ہو سکتی ہے۔

("چشمہ معرفت" ص ۳۱۵" روحانی خزائن "م ۳۳۲ بے ۲۳۳)

یماں تو مرزا صاحب نے فیعلہ کن بات لکھ دی کہ میرے نشانات معول نہیں
جی ' بلکہ اس قدر زیادہ جیں کہ اگر وہ نشان ہزار نی پر بھی تقسیم کردیے جا کیں تو ان ک
بھی نبوت ثابت ہو عتی ہے۔ لاہوری مرزائی جواب دیں کہ جب مرزا صاحب کے
نشانوں سے ہزار نی کی نبوت ثابت ہو عتی ہے تو مرزا صاحب نی کیوں نہ ہوئے؟

میرے پرانے دوستواکیا تہیں جرات ہے کہ تم دنیا کے سامنے اعلان کر سکو کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو ہی نہیں کہا؟ جواب دیتے دنت انتایاد ر کھناکہ ایک دو وقت بھی تعاجب تم نے اپ اخبار "پیغام صلح" میں مندرجہ ذیل اعلان کیے تھے۔
اعلان اول: "ہم خدا کو شاہر کر کے اعلان کرتے میں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ
حضرت مسیح موجود اللہ تعالی کے سیچے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں
مازل ہوئے۔ آج آپ کی متابعت میں می دنیا کی شجات ہے۔ ہم اس امر کا اظہار ہر
میدان میں کرتے ہیں اور کمی کی خاطران عقائد کو بدند تعالی چھوڑ نہیں کتے"۔

(اخبار "پيغام مسلح" جلد ا منبر۵ ۳ مور خد ۱۹۱۳ - ۹ - ۱۷)

اعلان دوم: "معلوم ہوا ہے کہ بعض احباب کو فلا فئی میں ڈالا کیا ہے کہ اخبار ہزا کے ساتھ تعلق رکھنے دالے احباب یا ان میں ہے کوئی ایک سیدنا وہادیا حضور حضرت مرزا فلام احمد صاحب میچ موجود کے دارج عالیہ کو اصلیت ہے کم یا اسخفاف کی نظرے دیکت ہے۔ ہم تمام احمدی' جن کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار "پینام صلی " سے تعلق ہے' فد افعالی کو حاضرنا ظرجان کر علی الاعلان کتے ہیں کہ ہماری نسبت اس حم کی فلا حتی محض بہتان ہے۔ ہم حضرت میچ موجود علیہ السلام کو اس زمانہ کا نمی' رسول اور نجات وہندہ مانے ہیں۔ جو درجہ حضرت میچ موجود نے اپنا بیان فربایا ہوں اور نجات وہندہ مانے ہیں۔ جو درجہ حضرت میچ موجود نے اپنا بیان فربایا ہے' اس سے کم و بیش کرنا موجب سلب انمان سمجھتے ہیں"۔ (اخبار "پینام صلح" جلدا' فیسے ایمان سمجھتے ہیں"۔ (اخبار "پینام صلح" جلدا' فیسے ایمان سمجھتے ہیں "۔ (اخبار "پینام صلح" جلدا' فیسے ایمان سمجھتے ہیں "۔ (اخبار "پینام صلح" جلدا' فیسے ایمان سمجھتے ہیں "۔ (اخبار "پینام صلح" جلدا' فیسے ایمان سمجھتے ہیں "۔ (اخبار "پینام صلح" جلدا' فیسے ایمان سمجھتے ہیں "۔ (اخبار "پینام صلح" بلدا)

تا ظرین کرام اید وہ اعلان ہیں جو اخبار "پیغام ملے" سے تعلق رکھنے والوں نے
اس وقت شائع کیے تے ' جب مولوی نور الدین صاحب کی زندگی ہیں ان نوگوں کے
متعلق مشہور ہوا تھا کہ یہ لوگ مرزاصاحب کی نیوت سے منظر ہو گئے ہیں۔ ان اعلانات
میں لاہوری جماعت کے موجودہ ممبروں نے کس دھڑلے سے مرزا صاحب کی نیوت کا
وُھنڈ درا چیا تھا ' لیکن اب یک لوگ کتے ہیں کہ ہم نے مرزاصاحب کو بھی نی تلم نیس
کیا۔ ہمارا و موئی ہے کہ مولوی نور الدین صاحب کی زندگی تک لاہوری پارٹی کے تمام
مبر مرزا صاحب کو نی مانے تھے۔ اگر ضرورت ہوئی تو ہم ان کے تمام بدے بدے
مبروں کی تحریریں شائع کر دیں گے ' جن ہیں انہوں نے مرزا صاحب کو نی تعلیم کیا
ہمروں کی تحریریں شائع کر دیں گے ' جن ہیں انہوں نے مرزا صاحب کو نی تعلیم کیا
ہمروں کی تحریریں شائع کر دیں گے ' جن ہیں انہوں نے مرزا صاحب کو نی تعلیم کیا
ہمروں کی تحریریں شائع کر دیں گے ' جن ہیں انہوں نے مرزا صاحب کو نی تعلیم کیا

بلور نمونہ ورج کی جاتی ہیں۔

(النس) "آج ہم اپنی آنکموں ہے دیکھتے ہیں کہ جس مخنص (جناب مرزا صاحب) کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ بیں دنیا کی اصلاح کے لیے مامور و نمی کر کے بھیجا ہے 'وہ بھی شمرت پند نہیں"۔ ("ریویو"ار دو' جلد ۵' نمبرم' ص ۱۳۲)

(ب) "اس کے کی وہ آخری زمانہ ہے جس میں موجود نمی کانزول مقدر تما"۔ ("ربوبع" اردو 'جلد ۱ نبر ۳ می ۸۳)

ج) "آیت کریر پی جن لوگوں کے درمیان اس فارسی الاصل نی کی بعثت ککمی ہے' انہیں آ فرین کماگیا ہے"۔("رہوہے" جلد ۱' نمبر۳' ص ۹۹)

(د) "پیگلوئی کے بیان پی اوپر یہ ذکر آ چکا ہے کہ نمی آخر زمان کا ایک نام رحل من ابساء فارس بمی ہے"۔("ریویو" جلد ۲ نمبر۳ میں ۹۸) (ه) "ایک فخص (مرزا صاحب) جو اسلام کا حامی ہو کردگی رسالت ہو"۔

(" ديويو" جلده ، نبره ، ص ١٦١)

کس مراحت سے یہ عبارات پکار کر اعلان کر رہی ہیں کہ "رہویو آف
میلیمز" کی ایڈیٹری کے زمانہ ہیں مولوی محد علی صاحب ایم اے موجودہ امیر جماعت
مرزائیہ لاہور مرزا صاحب کی نیوت کو جابت کرنے کے لیے مرزا صاحب کی نیوت کے
دیگ سے ریکتے ہوئے مضاین کس قدر شدو ہرے شائع کیا کرتے ہے۔ اب یمی مولوی
محد علی صاحب ہیں 'جو نمایت ہی معمومانہ انداز ہیں فرمایا کرتے ہیں کہ ہم کبھی مرزا
صاحب کی نیوت پر ایمان نہیں لائے اور نہ ہی جناب مرزا صاحب نے نیوت کار موئی کیا
ہے مالا ککہ مرزا صاحب طفیہ شماوت دے رہے ہیں۔

"اور بی اس فدا کی تشم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ بیں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی ر کھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے"۔ (تتمہ "حقیقت الوحی" ص ۱۸°" روحانی ٹزائن "'ص ۵۰۳° ، ۲۲۳) مرزاصاحب اپنی نبوت کا ثبوت دسینے کے لیے خدا تعالی کی تشم "کھا" رہے ہیں۔

مرد ساب ہی برت میران ہیں کہ ایک طرف تو مردا صاحب کو مسیح موجود' محدث' مجدد' مین ادا ہوری مرزائی ہیں کہ ایک طرف تو مردا صاحب کو مسیح موجود' محدث' مجدد' کرش و فیره و مادی می سی اور راست باز بھی مائے ہیں اور دو سری طرف سرزا صاحب کی ہم پر بھی اغبار نہیں کرتے۔ اگر ہم پر اغبار کرتے تو ان کی نیوت سے مکر کیاں ہوتے۔ میرے دو ستوا یہ مت کہ دینا کہ "دھرت مرزا صاحب نے فرایا ہے کہ میرا نام نبی رکھا گیا ہے اور کسی کا نام نبی رکھ دینے سے وہ نبی نہیں بن جا نا"۔ یاد رکھو کہ اگر فدا کے نبی نام رکھ دینے سے نبی نہیں ہو جا تا تو مرزا صاحب فراتے ہیں کہ اس فدا نے جھے مسمح موجود کے نام سے پکارا ہے"۔ لیس تمماری تقریحات کے مطابق مرزا صاحب کانام مسمح موجود کہ دینے سے مرزا صاحب مسمح موجود ہمی نہیں من سے تاؤکہ تم انہیں مسمح موجود کی با نے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب بن سے نبیت کاد جو بی کیا تھا جیسا کہ ان کی گابوں اور ڈائریوں کے مندر جب نبی نام والہ جات سے نابت ہو رہا ہے لیکن مرزا صاحب کے لاہوری مرید ان کی نبیت کو نبیت کرنے والا کذاب دجال ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد دعورت سرد اور کانا کی مسلم اللہ علیہ و سلم کے بعد دعورت سرد اور کانا کو مسلم کی اللہ علیہ و سلم کے بعد دعورت سرد اللہ کو اللہ علیہ و سلم کے بعد دعورت سرد اللہ کار ہم کے والا کذاب دجال ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا۔

(الف) "سيكون في امتى كذابون شلشون كلهم يزعم انه نبى الله وانا حاتم النبين لا نبى بعدى" (ملم ترفي) دارى ابن البه الاواؤد محكوة) --- (ترجم) "ميرى امت من تمي يزے جموث مول كے ان من سے براك نبوت كا دموى كرے كا باوجود كمه من فاتم النين اول- ميرے بعد كوئى تى شي "-

(ب) "لا تقوم الساعه حتى يحرج ثلثون كذابا كلهم يزعم انه نبى" - (طرانى)--- (ترجم) "فرايا قيامت نه يوگى يمال تك كه تمي بزے جموئے ظاہرند يوليس-ان عن سے ہرا يك نبوت كادعوى كرے گا"۔

(د) ایک روایت یں "سیکون فی استی کذابون دحالون" - کد "میری است یں کذابون دحالون" کد "میری است یں کذابو کا است یں کا ایک بعدی" - "وائی خاتم النبیین لانبی بعدی" - "طالانک یں فتم کرنے والا ہوں نیوں کا ا

میرے بعد کوئی نبی نبیں ہوگا"۔ ان اطادیث میں دجال کذاب ہونے کی یہ طت فحرائی می ہے کہ وہ باوجود میری امت میں ہونے کے دعویٰ نبوت کریں گے اور کس مے کہ ہم امتی نبی ہیں لیک پہلو سے نبی ہیں اور ایک پہلو سے امتی ۔ یاد رہے کہ میل کذاب نے بھی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کیونکہ وہ بھی مرزا صاحب کی طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی مدی تھا۔ یمان شک کہ اس کی اذان میں اشد ہدان محد اور سول اللہ پکارا جا آتھا اور و خود بھی بوقت اذان اس کی شمادت دیا تھا۔ (ویکھو " آری ظری" جلد دوم ' می

معزز نا ظرین اجب می نے ایک طرف ان امادیث کو دیکھااور دو سری طرف مرزا صاحب کے وعویٰ نبوت کو تو میرے ضمیر نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں مرزائی نہ ہب کو ترک کر دوں۔

## مرزاصاحب کااپنے مخالفین پر جسمی ہونے کافتوی کی

مرزاصاحب کے ابتدائے وعوئی سے لے کران کی دفات تک کی کل تحریروں کو جن لوگوں نے غور سے مطالعہ کیا ہے' ہاری طرح ان پر یہ حقیقت منکشف ہوگی ہوگی کہ ابتداء میں مرزاصاحب اپنے منکرین اور کالفین کو کافر' دائرۃ اسلام سے فارج اور جنمی نہ کہتے سے ۔ ان کی تحریرات سے بخوبی پند چل سکتا ہے کہ ابتدائے دعویٰ میں انہوں نے تمام عالم اسلام کو کافراور جنمی کھنے میں مصلحت وقت نہیں ہمجی' اندازہ کر الیا ہوگا کہ اگر شروع میں اپنے تمام منکرین پر کافراور جنمی ہونے کا فتویٰ لگا دیا' قر ہارے نزویک کوئی سکتے نہ پائے گا۔ دکانداری چلانے کے لیے ابتداء میں نری اور رواداری کا بر آؤ مناسب سمجھا۔ بعدہ' بوں بوں چیل چائے گر دجع ہوتے گئے' مرزا میں کا پارہ حرارت بھی تیز ہو آگیا۔ پہلے تمام دنیا کے مسلمانوں کو فاس کا خطاب دیا اور بہلے انکار کرنے والوں کو رب العزت کی بارگاہ میں قابل مواخذہ نمرایا۔ جب اس پر بھی دل کا جوش فیمنڈا نہ ہوا تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو' جو ان کی نہ سلیمنے والی بھول

ھلیوں' انٹ سنٹ الہابات' طلاف اسلام مقائد اور عمراہ کن دعاوی پر ایمان نہ لا کیں' جنمی قرار وے دیا جیساکہ انہوں نے لکھا ہے:

جو فخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیت میں واطل نہ ہو گا اور تیرا کالف رہے گا' وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے "۔

("معيار الاخيار" ص ٨، "مجوير اشترارات" ص ٢٧٥، جس)

وو مری جکه تکعاب:

"اب ظاہر ہے کہ ان الهائت میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ سے خداکا فرستاوہ 'خدا کا مامور 'خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے اور جو پچھ کہتا ہے 'اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دعمن جنمی ہے "۔

("انجام آئتم" م ۳۲°"رو هانی نزائن" م ۹۳° ج۱۱)

ان صاف اور مریح حوالوں کے نقل کرویے کے بعد میں مزید تشریح اور طاقیہ آرائی کی ضرورت نہیں مجمتا۔ مرزا صاحب کس ڈھٹائی اور فیظ و فضب سے بحرے ہوئے الفاظ میں تمام مسلمانان عالم کو' جو ان کو زئ البحر' ومی اور المامی ہوتھیوں پر ایمان نہیں لاتے ' جنمی کمہ رہے ہیں لیکن مرزا صاحب کے مریدوں کی لاہوری بماعت ' جس کا میں آٹھ سال تک ممبراور میلغ رہا ہوں' نمایت می معموانہ انداز میں ابنا یہ مقیدہ نظام کرتی ہے کہ ہم ہرا کی کلمہ کو کو مسلمان مجھتے ہیں اور ساتھ بی اپنے محدود کی محولہ بالا تحریرات پر ایمان بھی دکھتے ہیں۔

جماعت احمریہ لاہور کے ممبروا میں حمیں نمایت می درد دل سے خدائے واحد و قدوس کے جلال اور حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عقمت کا واسطہ دے کر کتا ہوں کہ تم اکیے بیٹھ کر مرزا صاحب کی مجت سے فالی الذہن ہوکر، قونی خدا کو یہ نظرر کھتے ہوئے محولہ بالاحوالہ جات کو خور کی نظر سے دوبارہ اور سہ بارہ و کیے لو ' تو تم ہمی اس نتجہ پر پہنچ جاؤ کے کہ امارا عقیدہ اپنے مجدد اور کورو کے بالکل ولا اور خلاف ہے اور ہم پریہ مثل صادق آتی ہے کہ من چہ می سرائم و تنبورہ من چہ می سرایہ۔

میرے پرانے دوستوا دو کشیوں پر پاؤں رکھ کرتم سامل مراد تک ہرگز نہیں پہنچ کتے۔ اگر صدق دل ہے تم ہرایک کلمہ کو کو مسلمان بھتے ہو تو ہماری طرح بہانگ دیل مرزا ہے ہیزاری کا اعلان کر دو کیونکہ وہ تمام جمان کے کلمہ کو مسلمانوں کو ' جنبوں نے ان کی بیت نہیں کی اور ان کے کالف ہیں ' جنبی قرار دے رہے ہیں اور اگر تم مرزا صاحب کے اس خطرناک عقیدہ ہے ہیزاری کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس ہے صاف بھیجہ لکتا ہے کہ تم محض مسلمانوں سے چندہ وصول کرنے کی خاطر انہیں مسلمان کہتے ہو ' ورنہ ول سے مرزاصاحب کے عقیدہ پر تمہیں پڑتے ایمان ہے۔ انہیں مسلمان کہتے ہو ' ورنہ ول سے مرزاصاحب کے عقیدہ پر تمہیں پڑتے ایمان ہے۔ ہیں مشیم ہوں کہ احمد یہ بلڈ مکس لاہور کی چارد یواری سے کیا جواب لما ہے؟

### مرزاصاحب کی بیعت ہی مدار نجات ہے

حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سلمانوں کا ہی عقیدہ بے کہ قرآن پاک سنت نبوی اور حدیث شریف پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنای نجات کے لیے ضروری ہے ، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فربایا ہے: اطب عوا الله والمرسول لعلکم تر حصون - "اللہ تعالی اور اس کے رسول برخ محمد معطیٰ اللہ علیہ وسلم کی آبنداری کرد آکہ تم پر رحم کیا جائے"۔ ساڑھے تیرہ سوسال سے تمام سلمان اللہ تعالی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوی مدار نجات مائے ہے قام مسلمان اللہ تعالی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوی مدار نجات مائے ہیں۔ لیکن مرزا ساحب قاویانی قرآن اور حدیث کے ظاف یوں رقطراز ہیں:

"اب دیکھو کہ خدانے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیت کو نوح کی کشتی قرار ویا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مرار نجات ٹھمرایا۔ جس کی آٹھیں ہوں' دیکھیے اور جس کے کان ہوں' ہے "۔

(ماشيه "اربعين" نمبر، م ٢ "روحاني فزائن" م ٥٣٥ عدد)

#### کماں میں لاہوری جماعت کے علاء و ممبر؟

اپی آتھوں ہے مرزا صاحب کی مجت کی پی آثار کراس عبارت کو پڑھیں اور طد فور کریں کہ کیا مرزا صاحب نے اسلامی مسائل کی تجدید کی ہے یا مرے ہی انہوں نے اسلامی اصولوں کو بدل ڈالا ہے۔ مرزا صاحب ہے بیشتر ایک پکا کافر اور مشرک کلہ لاالہ الااللہ محسد رسول اللہ پڑھ کر قرآن اور سنت نبوی پر معمل کر کے نجات کا سنتی ہو جا آتھا، گر اب کوئی لاکھ دفعہ بھی کلہ شریعت پڑھے اور ماری محرقرآن و سنت پر بھی عمل کرتا رہے لیکن مرزا صاحب کی بیعت نہ کرے اور ان کی تعلیم پر عمل نہ کرے قواس کی نجات نہیں ہو عتی۔ کیا مرزا صاحب نے اسلامی اصولوں کو منسوخ کرنے میں کوئی کرباتی چھوڑی ہے؟ پہلے تو نجات کے لیے قرآن و اصولوں کو منسوخ کرنے میں کوئی کرباتی چھوڑی ہے؟ پہلے تو نجات کے لیے قرآن و منت کی پیردی کی ضرورت تھی لیکن اب مرزا صاحب کی بیعت کرنے اور ان کی تعلیم پر عمل پرا ہونے کے بغیر کسی کی نجات ہو بی نہیں عتی۔ یہ مرزا صاحب کا ایک اٹل فیصلہ عمل پرا ہونے کے بغیر کسی کی جیہ مرزا صاحب کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ لاہوری جماعت مرزا صاحب کے اس المام کو آویلات کے قلیم میں جگڑ نہیں گئی۔

مرزاماحب نے دو سری جکہ لکھاہے:

"والله انی غالب وسیطهر شوکتی و کل هالک الامن قعد فی سفینتی"- (ترجمه) بخدای قالب بون اور مخترب میری شوکت ظاہر بوجائے گی اور برایک مرے کا گروی نے گاہو میری کشتی میں بیٹھ گیا"۔

("البشري" جلد دوم مس ١٢٩ " تذكره " مس ١٤١٢ مس ٣)

اس جگہ بھی مرزا صاحب نے صاف الفاظ میں پیش گوئی کی ہے کہ جو شخص میری تحشق میں نہیں بیٹھتا' وہ ہلاک ہو جائے گا۔

نا ظرین! مرزا صاحب نے جو تحشی بنائی ہے 'اس کانام "تحشی نوح" رکھا نے اور وہ کانذ کی تحشی ہے۔ ہمارا مشاہرہ ہے کہ جو فضس کانذ کی تحشی میں بیٹھے گا' وہ مع اس تحشی کے فرق ہو جائے گا۔ مرزائو! آگر ہارے کئے پر اعتبار نہ ہوتو آئے والے سادن بھادوں میں جب
تساری جائے رہائش کے نزدیک ترین دریا میں طنیانی آئے تو مرزا صاحب کی بنائی ہوئی
کاغذ کی کشتی نوح کو دریا میں ڈال کر اس پر بیٹھ جاؤ اور پھرد کھو کہ تسارے مجدد مسح
موعود اور طل بروزی نبی کی پیکلوئی پوری ہوتی ہے یا ہمارا مشاہدہ درست ثابت ہوتا
ہے۔ مرزا صاحب کو ٹیجی بی مماراج کی وساطت سے ایک الهام ان الفاظ میں ہوتا ہے:

"قطع دابر القوم الذين لا يومنون"- ("ابشرئ" جلد دوم' ص١٠٥)(ترجمہ) "اس قوم کی بڑکائی گئی ہوائیان شیں لاتے"۔

یہ معاملہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ لاہوری اور قادیانی مرذائیوں کے مجدد اور نبی کو تو یہ المام ہو رہا ہے کہ جو قوم مجھ پر ایمان نہیں لاتی اس قوم کی بڑکائی گئ بینی وہ قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ مرزا صاحب تو اپنے مکرین کو تباہ و برباد کرنے کے پیچے پڑے ہوئے ہیں اکسین کی بحری اور ہمرددی کے راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گورد اور چیلوں کی اس متعاد روش سے صاف بتیجہ نکلا ہے کہ یا تو مرزا صاحب کے قادیانی اور پیلوں کی اس متعاد روش سے صاف بتیجہ نکلا ہے کہ یا تو مرزا صاحب کے قادیانی اور لاہوری مردوں کو مرزا صاحب کے المامات پر یقین نہیں اور اگر المامات پر یقین ہے تو محض ذبان سے و کھاوے اور نمائش کے لیے مسلمانوں کی ہمرددی کا اظہار کیا جا آ ہے مکمن ذبان سے و کھاوے اور نمائش کے لیے مسلمانوں کی ہمرددی کا اظہار کیا جا آ ہے باکہ اس ہمدردی کی آڑنے کر مسلمانوں کی جیبوں سے ان کی شری اور رو پہلی اغراض کی ورنی بوحتی اور مسلمانوں کے دو ہری جگہ واضح کیا ہے:

"خدانے بی ارادہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں میں سے جھے سے علیحدہ رہے گا'وہ کاٹا جائے گا۔ بادشاہ جو یا غیریاد شاہ "۔

(اشتار "حین کای سفیرردم" مندرجه "ابشری "ص۵۵" "تذکره" ص ۲۰۳ طبع اشتار "حین کای سفیرردم" مندرجه "ابشری "ص۵۵"

اس مبارت میں بھی مرزا صاحب نے کھلے الفاظ میں اشتمار دے دیا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو میری بیعت نہ کرے گا'وہ کا عام اے گا۔ بینی تباہ و برباد اور نیست و

نابود ہو جائے گا۔

لاہوری احمد ہواتم بلاخوف لومتہ لائم دو اللہ جواب دو کہ تمسار اہمی اس پر ایمان ہے یا نہیں؟

#### مرزاصاحب كالبنامنكرين يرفتوي كفرا

مرزاصاحب کا عقیدہ 'جس کی روے تمام اہل قبلہ 'سوائے مرزا نیوں کے 'کافر قرار دیئے مکتے ہیں 'ایک مشہور اور مسلم امر ہے۔ آبم بطور نمونہ چند حوالہ جات ہیں کر آبوں 'جن میں مرزا صاحب آنجمائی نے اپنے منکرین کو کافر اور دائرہ اسلام سے فارج قرار دیا ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں:

(۱) "فدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا کی تھی جس کو میری وعوت کہنی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے "وہ مسلمان نہیں ہے اور فدا کے خزد یک قابل موافذہ ہے "وید کیو کر ہو سکتا ہے کہ اب میں ایک فض کے کہنے ہے " جس کا دل ہزاروں آر کیوں میں جٹلا ہے "فدا کے تھم کو چمو ژدوں۔ اس سے سل تر یہ بات ہے کہ ایسے فخص کو اپنی جماعت سے فارج کر دیا جائے اس لیے میں آج کی آری ہے آپ کو اپنی جماعت سے فارج کر آبوں۔ ہاں اگر کی وقت مرت کا لفاظ سے آپ اپنی توبہ شائع کریں اور اس فبیث عقیدہ سے باز آ جا کیں تو رحت الی کا دروازہ کہنا ہے۔ وہ لوگ جو میری دعوت کے دو کرنے کے وقت قرآن شریف کی نصوص مرج کہ کو چمو ڑتے میں اور خدا تعالی کے کہلے نشانوں سے منہ چھرتے میں "ان کو مرحت باز قرار دینا صرف اس فخص کا کام ہے "جس کا ول شیطان کے پنچہ میں گرفتار

'مرزا صاحب کا خط ڈاکٹر عبد الحکیم خان صاحب کے نام بحوالہ الذکر الحکیم' نمبرہ' مس ۲۳٬۲۳

جناب مرزا صاحب نے صاف اور غیر مبھم الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کے وہ تمام مسلمان 'جن کو میری دعوت پہنچ می ہے اور انہوں نے میری بیعت نہیں کی 'وہ

مسلمان نہیں ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے موافذہ کرے گاکہ تم نے مردا صاحب کی مسیحیت اور نبوت کے سامنے اپنا سر کیوں نہیں جمکایا تھا؟ اپنے مردوں کو عامتہ السلمین سے چمز کرنے کے لیے ساتھ تی یہ بھی ارشاد فرایا ہے کہ جو مسلمان فدا کے کہلے نشانوں لیمی فود بدولت کے «معجزات" کا انکار کرتے ہیں ان کو راستباز قرار دینا میرف اس مجھی کا کام ہے، جس کا دل شیطان کے پنجہ میں گرفار میں۔

لاہوری احدیوا دنیا کے ان چالیس کروڑ سلمانوں میں ہے 'جو مرزا صاحب کے معجزات اور نشانوں کو نمیں مانتے 'تم کمی کو راستباز سجھتے ہو؟ جواب دینے ہے پہلے اپنے الل نمی کے فترے کو دوبارہ پڑھ لیا۔

ایک مخص مرزا ماحب سے سوال کر آ ہے:

"حضور عالی نے ہزار دن جگہ تحریر فرایا ہے کہ کلمہ کو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کمی اللہ معجم نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے 'جو آپ کی عمفیر کر کے کافر بن جائیں' صرف آپ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکا۔ لیکن عبدا تکایم خان کو آپ لیستے ہیں کہ ہرا یک فض 'جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے جمعے قبول نہیں کیا' وہ سلمان نہیں ہے۔ اس بیان اور پہلی کابوں کے بیان میں نے قض ہے۔

این پہلے آپ " تریاق القلوب" و فیرہ میں لکھ بچکے میں کہ میرے نہ النے سے کوئی کافر نہیں ہو آاور اب آپ لکھتے میں کہ میرے انکار سے کافر ہو جا آپ "۔

(" حقیقت الوحی" م ۱۶۳٬ رو حانی نزدائن " م م ۱۶۷٬ ج ۲۲)

اس سوال كاجواب مرزا صاحب نے ان الفاظ ميں ديا ہے:

(۲) "به عجیب بات ہے کہ آپ کافر کھنے والے اور نہ ماننے والے کو دو تسم کے انسان ٹھراتے ہیں. طالا تکہ خدا کے نزدیک ایک ہی تشم ہے کیو تکہ جو مخص مجھے نہیں مانا 'وہ ای وجہ سے نہیں مانا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے تکمر اللہ تعالی فرما آ ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ جیسا کہ فرما آ ہے: "فسس خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ جیسا کہ فرما آ ہے: "فسس

اظلم مسن افتری علی الله کذبا او کذب بایته "- یعی بدے کافردوی بین: ایک فدا پر افتراء کرنے والا ، دو سرا فدا کی کلام کی کلایب کرنے والا ۔ پس جب کہ بین منزی نمیں قدا پر افتراء کیا ہے ، اس صورت بی نہ بی مبن کافر بلکہ بوا کافر ہوا اور اگر بی مفتری نمیں قو بلاشہ وہ کفراس پر پڑے گاجیا کہ اللہ تعالی نے اس آیت بی خود فرایا ہے ، علاوہ اس کے جو جھے نمیں مانیا وہ فدا اور رسول کو بھی نمیں مانیا کیونکہ میری نبت خدا اور رسول کی بیش کوئی موجود ہے "-

("حقیقت الوجی" م ۱۲۳-۱۲۳ "روحانی نزائن "م م ۱۲۸-۱۲۷ بع ۲۲) عاشیه پر لکھا ہے:

"جو فض محصے نمیں مانا 'وہ محصے مفتری قرار دے کر مجصے کافر تھرا آ ہے 'اس لیے میری تخیر کی وجہ سے آپ کافر بنآ ہے "۔

مرزا صاحب کی اس عبارت سے ذیل کے نتائج تھتے ہیں:

(الف) مرزا صاحب کو کافر کہنے والے اور ان کے دعاوی کو نہ ماننے والے ایک بی هم کے لوگ ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

(ب) جو مخص مرزا صاحب کے دعاوی کو نہیں مانیا 'وہ اس وجہ سے نہیں مانیا کہ وہ ان کو مفتری قرار دیتا ہے۔

(c) جو فخص مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کا فرہے۔

میاں عمس الدین صاحب سیرٹری انجمن حمایت اسلام لاہور کو کاطب کرتے ہوئ مرزاصاحب کھتے ہیں:

(۳) "اور اگر میاں ش الدین کمیں کہ پھران کے متاب مال کون ی آیت ہے تو ہم کتے ہیں کہ یہ آیت مناسب مال ہے کہ "ما دعاء الکافرین الافی ضلال" ("دافع البلاء" ص اا "روحانی حزائن" ص ۲۳۲ م

اس عبارت میں مرزا صاحب نے صریح الفاظ میں اپنے منکر مسلمانوں کو کافر کما ہے۔ مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں:

(۳) " کفرد ده شم پر ہے: ایک میہ کفر کہ ایک فض اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنکفرت معلی انڈ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں بانتا۔ دو سرے میہ کفر کہ شلا دہ مسیح موجود کو نہیں بانتا۔ دو سرے میہ کفر کہ شلا دہ مسیح موجود کو نہیں بانتا اور اس کو باوجود اتمام جمت کے جمعو ٹا بانتا ہے 'جس کے بانے اور سیا جانے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نمیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا سحرے 'کافرہے اور آگر خور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں شم کے کفرایک ہی شم میں وافل ہیں "۔

"حقیقت الومی" می ۱۷۹" روحانی خزائن" می ۱۸۵ میر ۱۲۳ می ۱۸۵ میر ۱۳۳ می ۱۸۵ میر ۱۳۳ می ۱۸۵ میر ۱۳۳ میر ۱۸۵ میر اس اس عبارت کا منهوم صاف ہے کہ مرزا صاحب کے منکر ای حتم کے کافر ہیں ، جس حتم کے کافر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں حتم کے کفرایک بی حتم میں داخل ہیں۔

لاہوری مرزائوا یہ مت کد دیا کہ "یماں حضرت مرزا صاحب نے اپنے کند کا ذکر کیا ہے" کو تکہ مرزا صاحب پہلے لکھ بچے ہیں کہ "جو شخص مجھے نہیں مانا وہ بھے مفتری قرار وے کر جھے کا فر ٹھمرا تا ہے" اور یہ بات ہے ہمی مسجے کہ جو مرزا صاحب کے دعویٰ مسجے یہ وفیرہ کا مشر ہوگا اور اس وجہ سے انکار کرے گا کہ وہ ان کو جھوٹا ہے مرزا صاحب پر المام نازل ہو تا ہے:

(۵) "قالوا ان التفسيرليس بششى" - ("البشرئ" جلد دوم مم مل الدوم) من التفسير لينس بششى " - ("البشرئ" جلد دوم مم مل المدود من ال

(ترجم) "انبول نے کماکہ تغیر (مراد تغیر سورہ فاتحہ مندرجہ "ا کاز المسی ")
کچھ چیز نمیں (تشریح) اس المام میں خدا تعالی نے کفار مولوبوں کا مقولہ بیان فرمایا
ہے"۔ مرزا صاحب کے اس المام سے معلوم ہوا کہ جن علاء نے کمہ دیا کہ مرزا
صاحب کی سورہ فاتح کی تغیر کچھ چیز نمیں 'وہ کفار مولوی ہیں۔

مرزا ماحب تحرير قرات بي:

(۱) "اور فدا تعالی نے اس بات کو ظابت کرنے کے لیے کہ جس اس کی طرف ہوں 'اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نی پر بھی تقییم کیے جائیں توان کی بھی ان سے نبوت ظابت ہو سکتی ہے۔ لیکن چو کلہ یہ آخری زمانہ تھا اور شیطان کا مع اپنی تمام ذریت کے آخری جملہ تھا' اس لیے فدا نے شیطان کو گلست دینے کے لیے ہزار ہا نشان ایک جگہ جمع کر دیئے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں ہیں سے شیطان ہیں وہ نمیں مانے اور محض انتراء کے طور پر ناخی کے امتراض پیش کردیتے ہیں "۔ ہیں وہ نمیں مانے اور محض انتراء کے طور پر ناخی کے امتراض پیش کردیتے ہیں "۔ ہیں وہ نمیں مانے اور محض انتراء کے طور پر ناخی کے امتراض پیش کردیتے ہیں " سال کرشن قادیا نی کے چیلوا من لیا؟ تمار بے روور کوپال کیا اچرتے ہیں ؟ پیلے تو ایپ مکر مسلمانوں کو کافر کھنے پر بی اکتفاء کیا تھا' لیکن اس مبارت میں فراویا کہ خدا نے دہ نے مکر مسلمانوں کو کافر کھنے پر بی اکتفاء کیا تھا' لیکن اس مبارت میں فراویا کہ خدا نے دہ شیطان ہیں۔

ان حوالہ جات ہے ظاہر ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب اپنے مکر مسلمانوں کو کافراور شیطان کتے تھے۔ "لاہوری مرزا ہُوں کے ظیفہ اول "مولوی نور الدین فرماتے ہیں:

(2) اسم او اسم مبارک ابن مریم ہے نمند

آل غلام احمد گاست و میرزائے قادیاں

گر کے آرو تکے ور شان او آل کافر است

جائے او باشد جنم بیٹک و ریب و گمال

("الحكم" كااكست ١٩٠٨ء") لا بهورى مرزائيوا كااكست ١٩٠٨ء كو جب يه نظم اخبار "الحكم" بيس شائع بوئى تمى اس وتت تم نے اس كے خلاف آواز كول نه بلند كى؟ بال جناب كرتے بهى كس طرح مولوى نور الدين كا آئن پنجه سرپر موجود تمااور تم اس وتت خود بهى اس عقيد بے برايمان ركھتے تھے۔

مرزاصاحب کامسلمانوں کے بیچھے نمازنہ پڑھنے کانوی

مرزا صاحب آنجهانی این ندی هن والے اور کالف مسلمانوں کو کافر اور جنمی

مجھتے تھے'اس لیے اس کالازی بتیجہ تھاکہ وہ مسلمان کے بیچیے نماز نہ پڑھنے کا فوی بھی وے وسیتے۔ چنانچہ مرزا صاحب نے ایسای کیا' جیساکہ وہ لکھتے ہیں:

(۱) "اس كلام الى سے ظاہر ہے كہ تحفير كرنے والے اور تحذیب كى راہ اختيار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہے'اس لیے وہ اس کا کق نمیں ہیں کہ میری جماعت میں ے کوئی مخص ان کے پیچیے نماز پر معے۔ کیا زندہ مردہ کے پیچیے نماز پر مدسکتا ہے۔ پس یا د ر کمو جیسا کہ خدانے مجھے اطلاع وی ہے' تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ نمی کنر اور مکذب یا مترود کے پیچیے نماز پڑھو بلکہ چاہیے کہ تہماراوی امام ہوجوتم میں سے ہو۔ای کی طرف مدیث بخاری کے ایک پہلومی اثارہ ہے کہ امامكم منكم يعنى جب ميع نازل موكاتو حمين دوسرے فرقوں كو عودى اسلام کرتے ہیں' بہ کلی ترک کرنا بڑے گااور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ پس تم ایسا ی کرد-کیاتم چاہے ہو کہ خدا کا الزام تمهارے مربر ہواور تمهارے عمل مبط ہو جا کس اور حمیں خبرنہ ہو۔ جو مخص مجھے دل سے قبول کر آ ہے ' وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہریک حال میں مجھے تھم ٹھراتا ہے اور ہرایک تازع کا فیصلہ مجھ سے عابتا ہے۔ مرجو محص مجھے ول سے قبول نہیں کرنا' اس میں تم نخوت اور خود بندی اور خود اختیاری یاؤ مے۔ پس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو' جو مجھے خدا ہے لی ہیں 'عزت سے نمیں ویکا۔اس لیے آسان پر اس کی عزت نمیں ''۔ ("اربعین نمبرس" م ۲۸ عاشیه ' " روحانی نزائن " 'م ۱۷۳ م ۲۷)

مرزاماحب کی اس عبارت سے مندرجہ ذیل نتائج نظتے ہیں:

(الف) مرزا صاحب کا جو مرید کسی مسلمان کے پیچیے نماز پڑھتا ہے 'وہ ایسے نعل کا مرتکب ہو تاہے جو تطعی حرام ہے۔

(ب) مرزائیوں کے لیے لازی ہے کہ وہ مسلمانوں سے تطعی طور سے الگ رہیں۔

(ج) جو مرزائی ایبانیں کر ہا'اس پر فدا کا الزام ہے اور اس کے عمل مبط ہو

جائیں گے۔

(د) جو هخص مرزا صاحب کادل سے معتقرب 'وہ ان کے اس نیملے اور دو سرے تمام فیملوں کو مانتا ہے اور ہر تازع میں مرزا صاحب کو بھم فمرا تاہے۔

(ھ) جو مخص مرزا صاحب کا مرید ہونے کے باوجود ان کے کسی فیصلہ کو نہیں مانیا' اس کی آسان پر عزت نہیں۔

ا يك دفعه مرزا صاحب في الى مفتيانه شان كان الفاظ من مظاهره كياتما:

(۲) " فج بن بمی آدی یہ الزام کر سکتا ہے کہ اپنے جائے قیام پر نماز پڑھ لیدے اور کسی کے بیچے نماز نہ پڑھے۔ بعض آئمہ دین سالها سال مکہ بیں رہے لیکن چونکہ وہاں کے لوگوں کی حالت تقویٰ ہے کری ہوئی تھی' اس لیے کسی کے بیچے نماز پڑھنا گوارہ نہ کیااور گھر بی پڑھتے رہے "۔

("فقد احربیہ" می ۳۰" قادی مسیح موجود"، می ۲۸ می مردوں پر حرام اور قطعی مردا صاحب نے مرف اتا ہی نیس لکھا کہ میرے مردوں پر حرام اور قطعی حرام ہے کہ وہ کسی مسلمان کے بیچے نماز پر حیں، بلکہ یماں تک کمہ دیا کہ میرا جو مرید کسی مسلمان کے بیچے نماز نہ پر جے، جیسا کہ ایک مختص کے سوال پر مرزا صاحب نے جواب دیا:

(۳) "جواحمدی ان کے پیچے نماز پڑھتا ہے 'جب تک توبہ نہ کرے' ان کے پیچے نماز نہ موسم"
 نماز نہ پڑھو"۔ ("نقد احمریہ" می ۳۰)

لاہوری احدیدا مرزا صاحب کے ان احکات پر عمل کرنا تمارے لیے فرض ہے یاشیں؟"اربین"کی مندرجہ بالاعبارت پڑھ کرجواب دیا۔

# مرزاصاحب کی پیشکو ئیاں

مرزاصاحب کے دعاوی کو پر کھنے کے لیے کی علمی بحث کی ضرورت نیں۔ مرزا صاحب نے اپنی صداقت جانچنے کے لیے علمی باریکیوں "منطق الجمنوں" فلسفیانہ ولاکل اور صرفی و نوی ثلات سے ہمیں بے نیاز کردیا ہے "جیساکہ وہ لکھتے ہیں:

(الف) "اارا مدق یا کذب جانبیخ کے لیے ااری پینکلو کی سے بڑھ کراد رکوئی محک اعتمان نمیں ہوسکتا"۔

(" آئینہ کمالات اسلام " میں ۲۸۸ " روحانی نزائن " می ۲۸۸ ' ج۵) (ب) " سو پینگلو ئیال کوئی معمولی بات نہیں " کوئی الی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہو بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔ سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان پینگلو ئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے"۔

("شادت القرآن" م ۱۵" روحانی تزائن" م ۲۵-۳۷، ج۱) (ج) "و من ایس (پینگلوئی) را برائے صدق خود یا کذب خود معیارے گردانم"۔

("انجام آتم " من "۲۲" " رو مانی ترائن " م مسا" " جاا)

مرزا صاحب کی ان تحریات نے فیط کر دیا کہ ان کی صدات و بطالت کی
شافت کا سب سے بدا معیار ان کی پیگو ئیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب ہر
تھنیف میں اپنے نشانات کرامات اور مجزات کے بے مرے راگ بیشہ ہی الاپت
رہ اور یماں تک کلے دیا کہ میرے نشانات اور مجزات سے ہزار نبیوں کی نبوت ابت
ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مرزا صاحب کی تمام تھنیفات ایک مرے مول مول اور انٹ شنب
مرے تک پڑھ کی جائیں تو سوائے فٹ بال کی طرح مول مول اور انٹ شنب
پیگو ئیوں کے اور کوئی نشان کرامت یا مجزہ نظر نہیں آ آاور ان پیگو ئیوں کے الفاظ
بی موم کی ناک کی طرح میں اجد حر چاہو الٹ پھیرکر دو اور جب تک انسیں آویلات
کے گئید میں نہ جکڑ دیا جائے وہ کی واقعہ پر چہاں نسیں ہو کتے۔ ہاری تحقیقا۔

ے کہ مرزا صاحب کی کوئی متحدیاتہ پیگلوئی پوری نمیں ہوئی بلکہ بتنی تحدی ہے کوئی پیگلوئی کی می اُن تی مراحت ہے دہ خلط نکلی۔ بالفرض آگر مرزا معاحب کے بیان کردہ بڑار دں "الہامات" میں سے چند پیگلوئیاں اپنی آدیلات باطلہ کی رو سے لوگوں کی نظروں میں میچ کر دکھا کی تو بھی وہ مرزا صاحب کی صداقت کی دلیل نمیں ہو سکتیں کیونکہ مرزا صاحب نے خود تحریر فرایا ہے:

"بعض فاستوں اور غامت درجہ کے بدکاروں کو بھی کی خواجی آ جاتی ہیں اور بعض پر لے درجہ کے بدمعاش اور شریر آوی اپنے ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ بچ نگلتے ہیں بلکہ جس بمال تک بانا ہوں کہ تجربہ جس آ چکا ہے کہ بعض او قات ایک نمامت درجہ کی فاسقہ مورت 'جو کجربوں کے گر دہ جس سے ہے 'جس کی تمام جوائی بدکاری جس بی گزری ہے 'بھی کچی خواب و کچھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایک مورت بھی ایک رات جس بھی کہ جب وہ بادہ ہہ سرو آشنا ہرکا مصداق ہوتی ہے 'کوئی خواب و کچھ لیتے ہے اور زیادہ تر تعجب یہ ہوئی ہے 'کوئی خواب و کھو ہے۔ سرو آشنا ہرکا مصداق ہوتی ہے 'کوئی خواب و کھو ہے۔ "

("توقیح مرام" می ۸۳" (و مانی خزائن" می ۱۳-۹۳ نج ۳)
جب پر لے درج کے بد معاشوں 'بد کاروں اور رنڈیوں تک کی چند پیگلو کیاں
اور خواب سے نکل آتے ہیں تو اگر بالغرض مرزا صاحب کی ایک آدھ گول مول '
پیگلو کی کئی ثابت ہو جائے تو ان کے لیے باعث افر نہیں لیکن مرزا صاحب کو اپنی
پیگلو کیوں کے سے ہوئے پر بڑا ناز ہے۔

مرزا صاحب نے اپنی پیگی ئوں کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں (2) تک کمی ہے۔ ان سب کو غلا ثابت کرنے کے لیے ایک مختم کتاب کمی جا کتی ہے گراس مختم رسالہ میں زیادہ کھنے کی مختائش نہیں'اس لیے میں ناظرین کے سامنے چند معرکتہ الاراء اور متحدیانہ پیگی ئیاں پیش کر تاہوں جنہیں مرزا صاحب نے برے طمطراق سے شائع کیا اور انہیں خاص طور پر اپنے صدق و کذب کامعیار قرار دیا۔

ملی پیش گوئی متعلقه منکوحه آسانی

(الف) مرزا صاحب کی آسانی منکوحه (محمدی جیم) مرزا صاحب کی حقیقی بچازاو بمن کی دختر تھی۔

- (ب) مرزا صاحب کے ماموں زاد بھائی کی لڑکی تھی۔
- (ج) مرزاصاحب کی زوجہ اول کے پچازاو بھائی کی بٹی تھی۔
- (د) مرزاصاحب کے بیٹے فعنل احمہ کی بیوی کی ماموں زاد بھن تھی۔

ان نبی تعلقات سے پہ چا ہے کہ محری بیگم مرزا صاحب کے قربی رشتہ میں سے تھی۔ پیغام نکاح کے وقت ان کی عمریں حسب ذیل تھیں۔ مرزا صاحب خود تحریر فراتے ہیں:

هذه المخطوبه جاريه حدثيه السن عذرا و كنت حينئذ جاوزت الخمسين-

(رجس) "بے لڑی ابھی چھوکری ہے اور میری عمراس وقت بچاس سال سے زیادہ ہے"۔ ("آئینہ کمالات اسلام" می ۵۷۳ " روحانی فرائن" می ۵۷۳ نے ۵)

"آئینہ کمالات اسلام" می ۵۷۹ تا ۵۷۳ کے مطالعہ سے مرزا صاحب کے دل میں تحریک نکاح پیدا ہونے کی وجہ بے معلوم ہوتی ہے کہ مسی احمد بیک والد محمدی بیگم نے چاپا کہ اپنی بمشیرہ کی زمین کا بذریعہ بہہ مالک بن جائے 'جس کا فاوند کی سال سے مفتود الخیر تفا۔ چو تکہ اس اراضی کے بہہ کرانے میں مرزا صاحب کی رضامندی کی بھی ضرورت تھی 'اس لیے احمد بیک کی بیوی نے مرزا صاحب کی رضامندی کی بھی خرورت تھی 'اس لیے احمد بیک کی بیوی نے مرزا صاحب کے پاس جاکر کما کہ آپ اس مجہ پر رضامند ہو جا کیں۔ مرزا صاحب نے بات کو استخارہ کرنے کے بمانہ سے ٹال دیا۔ پھر فود احمد بیک مرزا صاحب کے پاس آیا اور اس نے نمایت عاجزی سے التجا کی۔ بقول مرزا صاحب 'وہ زار زار رو آ تھا'کانچا تھا اور معلوم ہو آ تھا کہ اس کا بے غم اسے ہلاک کر دے گا۔ مرزا صاحب نے اسے کما کہ میں استخارہ کرنے کے بعد تساری مدد کردن گا۔ چنانچہ مرزا صاحب استخارہ کرنے کے لیے اپنے جمرہ میں مجے تو مرزا صاحب کو الہام

(۱) فاوحى الله الى ان اخطب صبيه الكبيره لنفسك

وقل له ليصاهرك اولا ثم ليقتبس من قبسك وقل انى امرت لا هبك ما طلبت من الارض وارضا احرى معها واحسن اليك باحسانات احرى على ان تنكحنى احدى بناتك التى هى كبيرتها وذلك بينى وبينك فان قبلت فستد حنى من المتقبلين وان لم تقبل فاعلم ان الله قد اخبرنى ان انكحها رجلا آخر لا يبارك لها ولالك فان لم تزوجوا فيصب عليك مصائب واحر المصائب موتك فتموت بعد النكاح الى ثلث سنين بل موتك قريب ويرد عليك وانت من الغفلين وكذلك يموت بعلنها الذى يصير زوجها الى حولين وسه اشهر قضاء من الله فاصنع يصير زوجها الى حولين وسه اشهر قضاء من الله فاصنع وكان من المعرضين "

(ترجمہ) اللہ تعالی نے جھے پروجی نازل کی کہ اس فض (احمد بیگ) کی بڑی اللہ تعالی کے داور جس داوری بیل الرک کا حکے لیے درخواست کر اور اس سے کہ دے کہ پہلے وہ تمیں دامادی بیل تحمل کرے اور کہ دے کہ جھے اس ذبین تحمل کرے اور کہ دے کہ جھے اس ذبین بیل کے بید کرنے کا تھم مل گیا ہے جس کے تم خواہش مند ہو بلکہ اس کے علاوہ اور ذبین بیل دی جائے گی اور دیگر مزید احمانات تم پر کیے جائیں گے 'بشر طیکہ تم اپنی بڑی لڑی کا جھے سے نکاح کردو۔ میرے اور تممارے در میان کی عمد ہے 'تم مان لوگ تو میں بیلی تشلیم کر لوں گا۔ اگر تم تبول نہ کرو گے تو خبردار ربو' تھے فدانے یہ بٹلا دیا ہے کہ آگر کس اور فضص سے اس لڑی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑی کے لیے یہ نکاح مبارک ہوگا اور نہ تمارے کے اس مورت میں تم پر مصائب نازل ہوں گے جن کا بھیجہ تماری موت تریب ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تمین مال کے اندر مرجاؤ کے بلکہ تماری موت تریب ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تمین مال کے اندر مرجاؤ کے بلکہ تماری موت تریب ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تمین مال کے اندر مرجاؤ کے بلکہ تماری موت تریب ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تمین مال کے اندر مرجاؤ کے بلکہ تماری موت تریب ہوگا۔ پر دور کیا گی مال کے اندر مرجائے گا۔ یہ اللہ کا تحم ہے۔ اس مور کرنا ہے کرنو' میں نے تم کو نصبحت کردی ہے۔ پس وہ توری چھاکر چلاگیا"۔

("آئینہ کمالات اسلام" می ۵۷۴ و ۵۷۳ " روحانی فرائن" می ۵۷۳-۵۷۳ نق ۵)

اس کے چلے جانے کے بعد مرزا صاحب نے بقول ان کے اسے ایک خط خدا کے عکم سے لکھاجس میں منت ساجت بھی کی می اور انواع واقسام کے لائج بھی دیئے گئے گر مرزا احر بیگ پر اس خط کا بھی کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس نے اس خط کو عیسائی اخبار "نور افضاں" میں شائع کرا دیا۔ اس پر "کرشن قادیانی" نے ایک اشتمار شائع کیا جس کے خاص خاص خاص فقرات درج ذیل ہیں:

(۲) اس فدائے قادر علیم مطلق نے جھے فرایا کہ اس فض (احمد بیگ) کی دخر کان کے لکان کے سللہ بنبانی کر اور ان کو کمہ دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے ای شرط پر کیا جائے گا اور یہ لکان تممارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نثان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتمار ۲۰ فردری ملاماہ میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انجواف کیا تو اس لڑکی کا انجام نمایت ہی برا ہوگا اور جس کی دو مرے فضص سے بیای جائے گی وہ روز لکان سے از حالی سال تک ہوگا اور اس دخر کا تمین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گمر پر تفرقہ اور ایس اور خرکے لیے کئی کراہت اور نمی اس وخرے اس ویش آئیں گے۔

پران دلوں میں جو زیادہ تعری اور تعمیل کے لیے بار بار توجہ کی گی تو معلوم ہواکہ خدا تعالی نے یہ مقرد کر رکھاہے کہ وہ کھوب الیہ کی دخر کان کو ، جس کی نبت در خواست کی گئی تھی ، ہرا یک مانع دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔ اور بے دیوں کو مسلمان عادے گا اور گراہوں میں ہدایت پھیلادے گا۔ چنانچہ عربی المام اس بارہ میں ہے: کذبوا بایتنا و کانوا بھا یستھزون فسیسکفیکھم اللہ ویردھا الیک لا تبدیل لکسلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید۔ انت معی وانا معک عسی ان یبعث ک ربک مقاما محمودا۔ (ترجمہ) "انہوں نے عسی ان یبعث ک ربک مقاما محمودا۔ (ترجمہ) "انہوں نے عارب نثانوں کو جمتایا اور وہ پہلے ہے ہی کردہے تھے۔ موخدا تعالی ان سے کے عارب نثانوں کو جمتایا اور وہ پہلے ہے ہی کردہے تھے۔ موخدا تعالی ان سے کے

تدارک کے لیے 'جواس کام کو روک رہے ہیں 'تمارا مددگار ہوگا اور انجام کاراس کی لڑی کو تماری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باؤں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو چھے چاہے دی ہو جا آہے۔ قومیرے ساتھ اور ہیں تیرے ساتھ ہوں اور عظریب وہ مقام تجھے ہلے گاجس ہیں تیری تعریف کی جائے گی"۔ لین گو اول میں احتی اور نادان لوگ بد باطنی اور بد طنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور نالا کُن با تی مند پر لاتے ہیں لیکن آخر کار خدا تعالی کی مدو دیکھ کر شرمندہ ہوں کے اور سچائی کھلنے سے چاروں طرف تعریف ہوگی ۔

("اشتار" ابولائی ۱۸۸۸ء مندر جہ مجویہ اشتارات میں ۱۵۷ آ۱۵۹ کا)
اس اشتار کا مغمون واضح اور صاف ہے۔ مزید تشریح یا حاشیہ آرائی کی
ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب نے بغیر کسی شرط کے کھلے اور فیر مہم الفاظ میں اعلان کر
دیا ہے کہ محمی بیم کا نکاح میرے سوا اور کسی ہے کر دیا گیا تو احمد بیک والد محمد ی بیم
اور اس کا داماد دونوں تاریخ نکاح سے تین اور از حائی سال تک فوت ہو جا کیں گے
اور اس کا داماد دونوں تاریخ نکاح سے جین اور از حائی سال تک فوت ہو جا کیں گے
اور ضد اتعالی جرایک انع دور کرنے کے بعد محمد ی بیم کو میرے نکاح میں لائے گا۔

اس کے بعد مرزا صاحب نے اپنے اس آسانی نکاح کے متعلق جو المامات یا تحریریں شائع کیں ان کے ضروری اقتباسات درج ذیل ہیں:

(۳) سمومہ قرباتین برس کا ہواہے کہ بعض تحریکات کی وجہ ہے 'جن کا مفصل ذکر اشتمار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے ' خدا تعالی نے پیطو ٹی ہے طور پر اس عاجز پر ظاہر قربایا ہے کہ مرزا احمد بیک ولد مرزا گابل بیک ہوشیار پوری کی وخر کلال انجام کار تممارے ثلاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیس کے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آخر کار ایسای ہوگا در قربایا کہ خدا تعالی ہو طرح سے اس کو تمماری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے تی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک ردک کو در میان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نمیس جو اس کو روک سکے۔ چنانچہ اس پیکھوئی کا مفصل بیان مع اس کی میعاد خاص اور اس کے اور قات مقرر شدہ کے اور مع اس کے ان تمام لوازم کے جنوں نے انسان کی

طاقت سے اس کو باہر کر دیا ہے ۔ اشتمار وہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے اور وہ اشتمار عام طبع ہو کر شائع ہوچکا ہے جس کی نبیت آریوں کے بعض مصف مزاج لوگوں نے بھی شمادت دی کہ اگر یہ پیکلوئی ہوری ہو جائے تو بلاشریہ خدا تعالی کا نعل ب ادریہ پیکٹر کی ایک بخت کالف قوم کے مقابل پر ہے 'جنہوں نے کویا د شمنی ادر مناد کی تکواریں تھینجی ہوئی ہیں اور ہرایک کو 'جو ان کے طال سے خبرہوگی' وہ اس پیش کوئی کی عظمت خوب مجمتا ہوگا۔ ہم نے اس پیکلوئی کو اس جگہ مفصل نہیں لکھا آیار بار کسی متعلق پیچیو کی کی دل محتی نه ہو لیکن جو مخص اشتمار پر معے گا' وہ کو کیسای متعقب ہوگا' اس کو اقرار کرنا پرے گاکہ مضمون اس پیکلو کی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے اور اس بات کاجواب بھی کال اور مسکت طور پر ای اشتمار پر سے مطے گاکہ خداوند تعالی نے کیوں یہ چی کوئی بیان فرمائی اور اس میں کیامصالح میں اور کیوں اور کس دلیل ہے یہ انسانی طاقتوں سے بلند ر ہے۔ اب اس جگه مطلب سے ب که جب یہ بیش موئی معلوم ہوئی اور اہمی بوری نیس ہوئی تھی (جیساکہ اب تک ہمی جو ۱۱ اریل ۱۸۹ء ہے بوری نہیں ہوئی) تو اس کے بعد اس عاجز کو ایک سخت بیاری آئی۔ یماں تک کہ قریب موت کے نوبت پنچ می ۔ بلکہ موت کو ماہنے دیچہ کرومیت بھی کر دی می ۔ اس وقت کویا پیش مولی آکھوں کے سامنے آمی اور یہ معلوم ہو رہاتھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش کوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں مے جو میں سمجھ نمیں سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں مجھے المام ہوا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يين إت ترب ك المرف سے یج ہے او کیوں ٹک کر آہے"۔

("ازالداد او ام " م ۳۹۷ تا ۱۹۸ " روحانی خزائن " م ۳۰۵ تا ۳۰۵ " ۳۰۵ تا ۳۰ اس عاج نایک قری اس اس عاج نے ایک قری ا (") "اس عاج نے ایک دبی خصومت پیش آجانے کی دجہ سے اپنے ایک قری مرزا احمد بیک ولد گاماں بیک ہوشیار پوری کی دخر کلال کی نسبت بھی والمام التی سی اشتمار دیا تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے یمی مقدر اور قراریافتہ ہے کہ دو الزکی اس عاج کے نکاح میں آئے گی۔ خواد پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا خدا تعالی ہود کر کے اس کو میری طرف لے آدے "۔ (افتی ملحسات)

("اشتمار" ۲ سی ۱۸۹۱ء مجموعه اشتمارات م ۲۱۹ مجا)

(۵) امری اس پیگلوئی میں نہ ایک بلکہ چود موئی ہیں۔ اول نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا دوم نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقینا زندہ رہنا سوم پھر نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا ، جو تمین برس تک نمیں پنچ گا۔ چمارم اس کے فاوند کا اڑھائی برس کے مرمہ تک مرجانا۔ پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ خشم پھر آ ٹریے کہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو تو ڈرکرباوجود سخت کالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آجانا۔

اب آپ ایمانا کمیں کہ کیا یہ باتیں انسان کے اختیار میں میں اور ذرا اپنے دل کو تھام کر سوچ لیس کہ کیا ایمی پیگلو کی سچ ہو جانے کی حالت میں انسان کا تعل ہو سکتی ہے"۔

(" آئینہ کمالات اسلام "می ۳۲۵" رومانی نزائن "، می ۳۲۵ ، ج۵) (۱) "وہ پیش کوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی محظیم الشان ہے کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں:

- (۱) که مرز ااحمد بیک بوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔
- ۴) اور پھر داباد اس کا جو اس کی وفتر کلاں کا شوہرہے' اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔
  - (۳) اور پھر بیر کہ مرزااحمد بیگ آروز شادی دخر کلاں نوت نہ ہو۔
- (۳) اور پھر یہ کہ وہ وخر بھی آنکاح اور آایام ہوہ ہونے اور نکاح ٹانی کے فوت نہ ہو۔
- (۵) اور پھریہ کہ میہ عاج بھی ان تمام واقعات کے بورے ہونے تک فوت نہ و-
- (۱) اور پھر یہ کہ اس عابز سے نکاح ہو جاوے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے افتیار میں نمیں "۔

("شادت القرآن" م ١٥، "رومانی خزائن" م ٢٥، "رومانی خزائن" م ٣٧٠ ع ٢٠)

(2) پن بالا خرد عاكر آبوں كه اے خدائے قادر وعليم اگر آئم كاعذاب ملك بن گرفتار ہونا ادر احمد بيك كى دخر كلاں كا آخر اس عاجز كے نكاح بيس آنا يہ پش محو كياں تيرى طرف ہے .... دميں بيں تو مجھے نا مرادى اور ذلت كے ساتھ بلاك كر"۔
(اشتمار انعاى چار بزار ردبية مجموعہ اشتمار ات م ١١٥-١١١) جا)

(۸) "نفس پیش موئی اس مورت (محری بیلم) کااس عاجز کے نکاح بیس آنایہ نقدیر (۸) مبرم ہے 'جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے الهام الی بیل یہ فقرہ موجود ہے لا تبدیل لیکلمات الله یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں نے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو فد انعالی کا کلام باطل ہو تا ہے ''۔

(اشتمار ۱۱ کویر ۱۸۹۳ مندر جه « تبلغ رسالت " من ۱۱۵ ، جس» «مجموعه اشتمارات " (اشتمار ۲۱ کویر ۱۸۹۳ مندر جه « تبلغ رسالت " من ۱۳۵۰ مندر جه « تبلغ رسالت " من ۱۳۰ مندر جه من ۱۳۰ مندر جه من ۱۳۰ مندر جه مندر جه مندر جه استفادات استفاد

(۹) "دعوت ربی بالتضرع والابتهال ومددت الیه ایدی السوال فالهمنی ربی و قال سااریهم ایه من انفسهم و اخبرنی و قال اننی ساجعل بنتا من بناتهم ایه لهم فسماها و قال اننی ساجعل ثیبه و یموت بعلها و ابوها الی ثلث سنه من یوم النگاح ثم نردهاالیک بعد موتهما ولایکون احدهما من العاصمین و قال انا رادوها الیک لا تبدیل لکلمات الله ان ربک فعال لمایرید"-

("كرابات السادقين" مردرق صفي اخير" ردمانى فزائن" م ١٦٢ ، جد)
(ترجمه) هم (مرزا) ني برى عاجزى سے خدا سے دعاى تواس نے جھے الهام
كياكہ عن ان (تيرے فائدان كے) لوگوں كو ان عن سے ايك نشانى دكھاؤں گا۔ خدا
تعالى نے ايك لوى (عيرى ييكم) كانام لے كر فراياكہ وہ بيوہ كى جائے گی اور اس كا فاد ند
اور باپ يوم نكاح سے تين مال تك فوت ہو جائيں گے، چر ہم اس لوكى كو تيرى
طرف لائيں گے اور كوكى اس كو روك نہ سكے گا۔ اور فرايا عن اسے تيرى طرف

والی لاؤں گا۔ خدا کے کلام میں تبدیلی نمیں ہو سکتی اور تیرا خدا جو جاہتا ہے کرویتا ہے"۔

(۱۰) "كذبوا باياتى و كانوا بها يستهزون فسيكفيكهم الله و يردها اليك امر من لدنا انا كنا فاعلين زوحنا كها الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لاتبديل لكلمات الله ان ربك فعال لمايريد انارادوها اليك"-

(ترجمہ) "انہوں نے میرے نشانوں کی کھذیب کی اور فسماکیا۔ سوخدا ان کے لیے تھے کفایت کرے گا اور اس عورت کو تیری طرف واپس لائے گا۔ یہ امر ماری طرف ہے ہوا تا کا کر کر ماری طرف ہے ہوا در ہم بی کرنے والے ہیں۔ بعد واپس کے ہم نے نکاح کر دیا۔ تیرے رب کی طرف ہے تج ہے 'پس قو شک کرنے والوں ہے مت ہو۔ خدا کے کی بدلا نہیں کرتے۔ تیرا رب جس بات کو چاہتا ہے 'وہ بالعرور اس کو کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔

("انجام آتم م م ۱۰ - ۱۱" روحانی تزائن "م م ۱۰ - ۱۱" روحانی تزائن " م ۱۰ - ۱۱" ج۱۱)

(۱۱) «گفت که این مردم کمذب آیات من مستد و بدانما استزای کند پس من ایناز انشانی خواجم نموه و برائ تو این جمد را کفایت خواجم شد و آن زن را که زن احمد بیک را وخر است باز بسوئ تو دالی خواجم آور و بینی چو کله اواز قبیله بیاعث نکاح اجنی بیرون شده باز بنتر یب نکاح تو بسوئ قبیله رو کرده خوابه شد و در کلمات خدا و وعده بائه او نیج کس تبدیل نواند کرد و خداگ تو جرچه خوابه آن امر بسرطالت شدنی است ممکن نیست که در معرش الوا بماند - پس خدا تعالی بلنظ فسسی کفید که ما است ممکن نیست که در معرش الوا بماند - پس خدا تعالی بلنظ فسسی کفید که و در ایم در که او دخراجم بیک را بعد میرانیدن مانعان بسوئے من دالی خوابه کرد - واصل مقصود میرانیدن بود و تو میدانی که ملاک این امر میرانیدن است و بی " -

("انجام آئتم" ص٢١٦ "روحاني نزائن " مس٢١٠-٢١٦ ، ج١١)

(۱۲) "براین احمیه" جی بھی اس وقت سے سرو (۱۷) برس پہلے اس پیگوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو اس وقت میرے پر کھولا گیا ہے اور وہ یہ المام ہے جو براین کے می ۲۹۲ میں نہ کور ہے: یہا آدم اسکن انت و زوحک المحد نہ ..... اس جگہ تین جگہ زوج کا لفظ آیا اور تین نام اس عاجز کے رکھے گئے۔ پہلا نام آدم ۔ یہ وہ ابتدائی نام ہے جب کہ فدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کو رکھے گئے۔ روحانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوج کا ذکر فرمایا 'پر وو سری زوج کے وقت میں مریم نام رکھا کیو تکہ اس وقت مبلی زوج کا ذکر فرمایا 'پر وو سری زوج کے وقت میں مریم نام رکھا کیو تکہ اس وقت مبارک اولاد دی گئی ،جس کو متح سے مشاہت ملی اور نیز اس وقت مریم کی طرح کئی ابتلا بیش آیا اور تیمری زوجہ جس کی انتظار (۹) ہے 'اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا اور یہ لفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہیں اس وقت فد اتعالی نے بچھ پر کھول دیا۔ غرض یہ تین مرجہ زوج کا لفظ تین مختف نام سراس وقت فد اتعالی نے بچھ پر کھول دیا۔ غرض یہ تین مرجہ زوج کا لفظ تین مختف نام سراس وقت فد اتعالی نے بچھ پر کھول دیا۔ غرض یہ تین مرجہ زوج کا لفظ تین مختف نام سراس وقت فد اتعالی نے بچھ پر کھول دیا۔ غرض یہ تین مرجہ زوج کا لفظ تین مختف نام سراس وقت فد اتعالی نے بچھ پر کھول دیا۔ غرض یہ تین مرجہ زوج کا لفظ تین مختف نام سراس وقت فد اتعالی نے بچھ پر کھول دیا۔ غرض یہ تین مرجہ زوج کا لفظ تین مختف نام کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے 'وہ اس پیش گوئی کی طرف اشارہ تھا"۔

(فیمہ "انجام آئم "م م "۵" روحانی خزائن " م س " " اس بیگلوئی کی تقدیق کے لیے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی پہلے ہی کا تقدیق کے لیے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی پہلے ہے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ بیترو جو ویسوللہ له یعنی وہ مسیح موعود بوگ کر کہ تاوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کر آئے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ تزوج ہے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان (۱۱) ہوگا۔ اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے ، جس کی نبست اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان سے دل متکروں کو ان کے شہمات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمارہ ہیں کہ سے باتیں ضرور بوری ہوں گی"۔

(عاشيه ضميمه "انجام آئقم" م ۵۳" روحانی نزائن" م ۴۲۷ ج۱۱) (۱۴۳) "احمد بیک کی دخر کی نسبت جو پیش گوئی ہے' وہ اشتمار میں درج ہے اور ایک مشہور امرے۔ وہ مرزاامام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے جو خط بنام مرزااحمہ بیگ کلمہ نفنل رصانی میں ہے۔ وہ میرا ہے اور بچ ہے وہ مورت میرے ساتھ بیای نہیں گئی گر "ميرے ساتھ اس كابياہ ضرور ہوگا" جساكہ چيش كوئي ميں ورج ہے۔وہ سلطان محمہ ے بیای گی... میں مج کہتا ہوں کہ ای عدالت میں جہاں ان باتوں پر جو میری طرف ے نیں یں بلکہ خداکی طرف ہے ہیں 'نہی کی گئے ہے۔ ایک وقت آنا ہے کہ مجیب ار برے گاور سب کے ندامت سے سرنیج ہوں مے۔ پیٹ کوئی کے الفاظ سے صاف معلوم ہو آ ہے کہ میں پیش کوئی متی کہ ؤہ دو سرے کے ساتھ بیای جائے گی۔ اس لڑکی ے باپ کے مرف اور خاوند کے مرف کی پیٹ کوئی شرطی متی اور شرط توب اور زجوع الی اللہ کی تھی۔ لڑی کے باپ نے تو بہ نہ کی اس لیے وہ بیاہ کے بعد چند مینوں کے اندر مرکیا اور چیش گوئی کی دو سری جزیوری ہوگئی۔ اس کا خوف اس کے نفاندان پریزا اور خصوصاً شوہر پر پراجو پیش موئی کا ایک جز تھا۔ انہوں (۱۲) نے توبد کی۔ چنانچہ اس کے رشتہ داروں ادر عزیزوں کے خط بھی آئے۔ اس لیے خدا تعالی نے اس کو صلت دی۔ عورت اب تك زنده ب- ميرك نكاح من وه عورت صرور آئے گى اميد كيسى

یقین کامل ہے۔ یہ خدا کی ہاتمی ہیں ٹلتی نہیں' ہو کر رہیں گی"۔ (اخبار "الحکم" ۱۰اگست ۱۹۰۱ء' مرزا صاحب کا حلفیہ بیان عدالت ضلع کور داسپور میں کتاب منظور الحبی' مص ۲۳۵-۲۳۲)۔

ناظرین! مندرجہ بالا حوالہ جات خود تی اپنی تشریح کر رہے ہیں 'کی مزید و صاحب نے السای اعلان کر دیا تھا کہ محمی بیٹم کا باکرہ ہونے کی حالت میں میرے ساتھ ماحب نے السای اعلان کر دیا تھا کہ محمی بیٹم کا باکرہ ہونے کی حالت میں میرے ساتھ نکاح ہوگا اور آگر اس کا نکاح کی دو سرے مخص سے کر دیا گیا تو اس کا خاوند روز نکاح سے اڑھائی سال تک فوت ہو جائے گا اور خدا تعالی ہر ایک بانع کو وور کرنے کے بعد اسے میرے نکاح میں لائے گا۔ "ازالہ اوہام"۔ "اشتار می ۱۹۹۱ء"، "شادت بعد اسے میرے نکاح میں لائے گا۔ "ازالہ اوہام"۔ "اشتار می ۱۹۹۱ء"، "شادت المام"، "کرابات الصاد قین" کے جو حوالہ جات میں نے نقل کیے ہیں 'ان میں بھی ہی ڈھنڈورا ہیٹاگیا ہے کہ محمدی بیٹم کا خاوند اڑھائی سال کے اندر فوت ہو جائے گا اور محمدی بیٹم مرزا صاحب کے نکاح میں آجائے گی۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ مرزا سلطان محمد صاحب ساکن پی سے نکاح کب ہوا اور مرزا صاحب کے بابای تول کے مطابق اس کی زندگی کی آخری تاریخ کون می تھی۔ اس کے لیے ہمیں الہای تول کے مطابق اس کی زندگی کی آخری تاریخ کون می تھی۔ اس کے لیے ہمیں بیرونی شادت کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب خود تحریر فرماتے ہیں:

" اپریل ۱۸۹۲ کو اس لژی (محمد ی بیکم) کاو د سری مجله نکاح موحمیا" ـ

(" آئینه کمالات اسلام "م ۲۸۰" روحانی خزائن " م ۲۸۰ ج ۵)

نکاح کی آریخ معلوم موگئ اب وفات کے متعلق کیست میں:

" پھر مرزا احمد بیک ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیش گوئی' جو پی ضلع لاہور کا باشندہ ہے' جس کی میعاد آج کی تاریخ ہے' جو ۲۱ ستبر ۱۸۹۳ء ہے' قریباً ممیارہ مینے باتی روم کی ہے "۔

"شادت القرآن" مل ۱۲° "روحالی فزائن "مل ۱۵° مردا مرزا صاحب کے ان دونوں میانات سے صاف پند چل گیا کہ ۲۱ اگست ۱۸۹۳ء مرزا سلطان محمد صاحب کی زندگی کا آخری دن تھا گروہ آج ۲۱ اپریل ۱۹۳۲ء تک بتید حیات موجود (۱۳) ہے۔جب مرزا صاحب کی بیان کردہ اڑھائی سالہ سعاد گزر جانے کے بعد مرزا سلطان محد زندہ رہے اور ہر طرف سے مرزا صاحب قادیائی پر اعتراضات کی بوجھاڑ ہوئی تو مرزا صاحب نے اپنی ذات و رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک نیا ڈھوسلہ کھڑلیا۔ جیساکہ انہوں نے تکھاہے:

"فرض احمد بیگ میعاد کے اندر فوت ہوگیا اور اس کا فوت ہو ٹاس کے داماد اور
تمام عزیزوں کے لیے سخت ہم د غم کا موجب ہوا۔ چنانچہ ان لوگوں کی طرف سے توب
اور رجوع کے خط اور پیغام بھی آئے۔ جیساکہ ہم نے اشتمار ۲ اکتوبر ۱۸۹۳ء میں 'جو
غلطی سے ۲ سمبر ۱۸۹۳ء لکھا گیاہے ' مفصل ذکر کر دیا ہے۔ پس اس ود سرے حصہ یعن
احمد بیگ کے داماد کی دفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق آخیر ڈال دی می "۔
احمد بیگ کے داماد کی دفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق آخیر ڈال دی می "۔
(اشتمار انعای چار ہزار روپید 'مجموعہ اشتمار است عاشیہ 'م ۱۳-۹۵ و جن کو
بر میں مرزا صاحب نے حق کو
جیپانے اور اپنی رسوائی پر پردہ ڈالنے کی انتمائی کوشش کی اور غلط بیانی سے کام لیا۔
جیساکہ کھا ہے:

"ر ہادا ماداس کا (احمد بیک) سودہ اپنے رفتی اور ضرکی موت کے ماد شدے اس قدر خوف سے بھر کیا تھا کو یا کہ تیل از موت مرکیا"۔

("انجام آئم "م ٢٩ ماشيه" روحانی نزائن "م ٢٩ ماشيه" روحانی نزائن "م ٢٩ من ٢٩ من ٢٩ من ٢٩ من ٢٩ مرزا مرزا صاحب نے ساہ جموث لکھا ہے کہ مرزا سلطان محد کی وکی تحریر پیش کرتے۔ ہم ڈیکے صاحب یا مرزا میان کرتے ہیں کہ مرزا سلطان محد می کوئی تحریر پیش کرتے ہیں کہ مرزا سلطان محد صاحب نے مرزا صاحب کی پیش کوئی ہے درہ بحر خوف نیس کیا۔ اتن ولیری اور اولوالعزی و کھائی کہ مرزا صاحب کو بھی مجور ہو کھمنا ہدا؛

"احد بیک کے دااد کا یہ تصور تھاکہ اس نے تخویف کا اشتدار دیکھ کر اس کی پرداہ نہ کی۔ خط پر خط بیجے گئے کہ ان سے مجھ نہ ڈرا۔ پینام بیج کر سمجھایا گیا، کسی نے اس طرف ذرا النفات نہ کی اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا۔ بلکہ وہ سب گنتا فی

اور آستزاو میں شریک ہوئے' سویمی قسور تھاکہ پیش گوئی کو من کر بھرنانہ کرنے پر راشی ہوئے"۔

(اشتمار انعای چار بزار ردید " مجوید اشتمارات " ماشیه ' م 40 ' ج ۲)

مرزا صاحب کی اس عبارت نے دو باتوں کا تعلی نیملہ کر دیا۔ ایک یہ کہ مرزا

مطان محمد برگز نہیں ڈرا اور دو برے یہ کہ مرزا سلطان محمد کا اصل تصوریہ تھا کہ وہ

مرزا صاحب کی پیش گوئی کو س کر بھی محمدی بیگم کے ساتھ نانہ کرنے پر راضی ہوگیا۔ پس

مرزا سلطان محمد کی توبہ اور رجوع اسی صورت میں ہو کتے تھے کہ وہ مرزا صاحب کی پیش

گوئی کو پورا کرنے میں ان کا محمد و معاون ہو جاتا لیکن بقول مولانا شاء اللہ صاحب

امر تسری ' وہ مرزا صاحب کے سینہ پر مونگ داتا رہا اور مرزا صاحب کی پیش گوئی کی وجہ

امر تسری ' وہ مرزا صاحب کے سینہ پر مونگ داتا رہا اور مرزا صاحب کی پیش گوئی کی وجہ

نہ ڈرا' نہ توبہ کی جیسا کہ اس نے خود کھا ہے:

" جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیا نی نے جو میری موت کی پیش مو ئی فرمائی تھی' میں نے اس میں ان کی تصدیق بھی نہیں گ۔ نہ میں اس پیش موئی ہے بھی ڈرا۔ میں بیشہ سے اور اب بھی اپنے ہزرگان اسلام کا پیرو رہا ہوں"۔

(۳ مارچ ۱۹۳۳ء (دستخط مرز اسلطان محمه 'پئی 'از اخبار "اہل مدیث " ۱۱۸ ج ۱۹۳۳ء) مرز اصاحب کے بیان اور مرز اسلطان محمد کی اپنی تحریر سے ٹابت ہو گیا کہ سلطان محمد ہر گزنمیں ڈرا اور نہ اس نے مرز اصاحب کی تقدیق کی کے ان حقائق کی موجو دگی میں

مرزا صاحب کا یہ لکھنا کہ سلطان محمد ڈر گیا' جموٹ نہیں تو اور کیا ہے۔

اب ہم مرزا صاحب کی تحریرات پیش کرتے ہیں کہ اگر سلطان احمہ ڈر آ بھی تو اس کو مفید نہ ہو تاکیونکہ اس کی موت نقد پر مبرم تھی۔ مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں: (الف) "میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیک کی نقد پر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو سے پیش گوئی بوری نمیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اور اگر میں سچاہوں تو خدا تعالی ضرور اس کو بھی بورا بور اکر دے گا"۔

("انجام آنقم" ص ۲۱ طاثيه "روطانی نزائن" طاثيه ' ص ۳۱ ج۱۱) (ب) "شياتيان تذبيحيان و كيل من عيليها فيان و لا تبهندوا ولا تحزنوا الم تعلم ان الله على كل شئى قد ير-....دو بحريان ذخ كى
جائيس كى - بهلى بحرى سے مراد (مرزااحربيك) بوشيار بورى ہے اور دو مرى بحرى سے
مراد اس كا داماد (سلطان محر) ہے اور بحر فرمايا كه تم ست ست بو اور غم ست كرد ـ
كو تك ايماى ظهور ميں آئے گا - كياتو نہيں جانا كه فد ابرا يك چزېر قاور ہے" (فيمه "انجام آئقم" م ٥١ - ٥٤" روحاتی تزائن" حاشيه من ١٣٥ - ١٥" جاا)
(ج) "ياد ركھوكه اس " پيش كوئى كى دو سرى جزيورى نه بوئى تو بيل بمر الك مد سے مدتر تھمروں گا" - اے احقوا بد انبان كا افترا نہيں 'به كى خيث مغتى

ایک بدسے بدتر تھمروں گا"۔اے احتوایہ انسان کا انترا نہیں 'یہ کمی خبیث مغتری کا کاروبار نہیں۔ بیٹ تعمی نہیں مغتری کا کاروبار نہیں۔ یقینا سمجھو کہ یہ خدا کا سچاو عدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتب اور وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی ردک نہیں سکتا۔ اس کی سنتوں اور طریقوں کا تم میں علم نہیں رہا'اس لیے تہیں یہ ابتلا پیش آیا"۔

(ضمیہ "انجام آتم" میں "۵ "روحانی نزائن " میں "۳ " جاا)

(و) "اس پیٹ گوئی کا دو سراحمہ ، جو اس کے داماد کی موت ہے ، وہ الهایی شرط کی دجہ سے دو سرے وقت پر جاپزا اور داماد اس کا الهایی شرط سے ای طرح متمتع ہوا جیسا کہ آتم ہوا۔ کونکہ احمہ بیک کی موت کے بعد اس کے دار توں میں خت مصبت بیا ہوئی۔ سو ضرور تھا کہ وہ الهای شرط سے فائدہ اٹھاتے اور اگر کوئی بھی شرط نہ ہوتی تہم و حمید سنت اللہ بھی تھی ، جیسا کہ یونس کے دنوں میں ہوا۔ پس اس کا داماد تمام کنبہ کے خوف کی دجہ سے اور ان کے تو بہ اور رجوع کے باعث سے اس دقت فوت نہ ہوا۔ گریا و رکھو کہ خدا کے فرمورہ میں تخلف نہیں اور انجام وہی ہے جو ہم کئی مرتبہ لکھ سے جس ، خدا کا وعدہ ہرگز ٹی نہیں سکی "۔

(ضمیر "انجام آئقم" می "۱۱" روحانی نزائن" می ۲۹۷ نجا۱) تاظرین! عبارت بالا میں مرزا صاحب نے کس بلند آ بنگی اور شدور سے مرزا سلطان محد کی موت کا اعلان کیا۔ اس کی موت کو تقدیر مبرم اور اگل قرار دیا اور اقرار کیا کہ اگریہ چیش محوتی بوری نہ ہوئی تو میں جموٹا اور ہرا کیب بدسے بدتر تھمروں گا۔ نتیجہ صاف ہے۔ مرزا صاحب ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء کو ایکلے جمان کی طرف لڑھک مجھے اور مرزا سلطان محداريل ١٩٣٢ء تك زنده بين - (١٤)

نا ظرین ا مرزا صاحب نے ۱۸۸۸ء میں بقول خود خدا تعاتی ہے خبرپاکراور اس کی اجازت ہے مجمدی بیم کے نکاح کا شمار دیا۔ اس کے بعد اس آسانی نکاح کے متعلق بارش کی طرح مرزا صاحب پر آبر تو ڑا المالات برستے رہے 'جن کا تعو ڑا سا نمونہ ہم مخرشتہ صفحات میں درج کر بی ہیں۔ ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے دل میں یقین کال تھا کہ مجمدی بیم ان کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ یماں تک کہ جون دل میں یقین کال تھا کہ مجمدی بیم ان کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ یماں تک کہ جون داموں نے فرایا:

"اور وعدہ یہ ہے کہ پھروہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔ سوایا بی ہوگا"۔(اخبار "الحکم" ۳۰ جون ۱۹۰۵ء مس ۲ کالم ۲)

واله جات مابقه کے علاوہ ہم مرزا صاحب کا ایک فیصلہ کن دوالہ نقل کرتے ہیں' جال مرزا صاحب نے اس پیش کوئی کو تقدیر مبرم قرار دیا ہے۔ مرزا صاحب فراتے ہیں:

"باز شاراای گفته ام که این مقدمه برجمین قدر باتمام رسید و نتیجه آخری هان است که بنهمور آمد و حقیقت پیش محوئی بر هان ختم شد بلکه اصل امر برحال خود قائم است و همچکن با حیله خود او را رو نتواند کرد و این تقدیر از خدائ بزرگ نقدیر مبرم (۱۸) است و مفقریب وقت آن خواجه آمد پس قتم آن خدائ که حضرت مجمد معطفی صلی الله علیه وسلم را برائ ما مبعوث فرمود او را بهترین مخلوقات گرداند که این حق است و منقریب خوای دید و من این را برائ صدق خود یا کذب خود معیار میگردانم و من سکفتم الا بعد زانکه از رب خود فرداده شدم" -

("انجام آتھم" می ۲۲۳" روحانی خزائن "م ۲۲۳ " جا)

(ترجمه) " پھر میں نے تم سے بیہ نہیں کما کہ یہ جھڑا ہیں ختم ہو گیا اور تیجہ یی
تفاجو ظاہر ہو گیا اور پیگلو کی کی حقیقت اس پر ختم ہو گئی بلکہ یہ امراہنے حال پر قائم ہے
اور کوئی محض حیلہ کے ساتھ خود اس کو رو نہیں کر سکتا اور یہ تقدیر خدائے بزرگ کی
جانب سے تقدیر مبرم ہے " منقریب اس کا وقت آئے مجابی اس خدا کی قتم جس نے

حفرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے کیے مبعوث فرمایا اور آپ کو تمام

قلوقات ہے بہتر بنایا کہ یہ بچ ہے کہ تو عقریب دیکھے گااور بی اس کو اپنے صدق و
کذب کے لیے معیار قرار دیتا ہوں اور یہ بی نے اپنے رہ ہے خبریا کہا"۔
عبارت بالا بی مرزا صاحب نے کس صراحت ہے محری بیگم کے خاوند کے
مرنے اور اس کے ساتھ اپنا نکاح ہونے کو تقدیر مبرم قرار دیا ہے اور اس کی صداقت
پر خدائے واحد و قدوس کی تیم اور معرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر
بین ولانے کی کوشش کی ہے اور اس کو اپنے صدق و کذب کا معیار بھی قرار دیا ہے
اور ساتھ ہی ہے بھی اعلان کرویا ہے کہ یہ جو بچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالی کے الهام اور
وی سے کہا ہے۔ مرزا صاحب کا یہ بیان اتناواضح اور مشرح ہے کہ اس سے بڑھ کر ممکن
نہیں ہے۔

مرزائی دوستو! بناؤ کہ مرزا صاحب کی بیان کردہ نقد ہر مبرم کے بختے کیوں اد حز ميّے؟ اور جو مدق و كذب كامعيار بحوالہ وحى الى قرار ديا كمياتھا' اس كى رو سے مرزا ماحب کاذب ثابت ہوئے یا نہیں؟ تعجیل کی ضرورت نہیں' سوچ شمجھ کرجواب دیا۔ بخت ناانسانی ہوگی آگر میں نکاح آسانی کے متعلق مرزا صاحب کی مستقل مزاجی کی تعریف نه کروں۔ اللہ اللہ ۱۸۸۸ء سے لے کر ۱۹۰۷ء تک کاطویل عرمہ جس مبر' امد اور یقین کال کے ساتھ مزارا'اے نظرانداز نس کیا جا سکا۔ خدا بے ور بے الهامات نازل كرر با تماكه نكاح بوگااور ضرور بوگا- خدا كاوعده سياب و خدا كا باتين للا نہیں کرتیں۔ تیرا خداتمام موانعات دور کرے گا۔ یعنی مرزا سلطان محد ضرور مرجائے گا اور محدی بیم بوہ ہو کر تیرے نکاح میں آئے گی لیکن مبری بھی کوئی صد ہوتی ہے۔ آخر ١٩٠٤ء من مرزا صاحب اس نكاح سے مجھ مايوس سے ہو گئے۔ كيونكد دن بدن ان كى جسمانی حالت انحطاط کی طرف جاری تھی اور قوت باہ کاوہ نسخہ جو فرشتے نے انہیں بنایا تھا اور جس کے کھانے ہے بچاس مردوں کی قوت ان میں پیدا ہوگئی تھی۔ (" ترياق القلوب" ص ٢٤، " رو ماني خزائن " ' ص ٢٠٠ ' ج ١٥) (١٩) غالباس كالثر بعي زائل ہوچکا تھا۔ ادھردیکھا کہ رقیب خوش نصیب کی زندگی ختم ہونے میں نہیں آتی۔

ان سب قرائن ہے اندازہ کرکے یہ اعلان کردیا:

" یہ امرکہ الهام میں یہ بھی قاکہ اس مورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ درست ہے گرجیساکہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لیے جو آسان پر پڑھا گیا' فداکی طرف ہے ایک شرط بھی تمی جو ای دقت شائع کی گئی تمی اور وہ یہ کہ یہا ایسنہا السمرا قرتوبی توبی فیان البلاء علے عقبک پی جب ان لوگوں نے اس شرط کو پوراکردیا قرنکاح فنخ ہوگیایا تاخیر میں پڑگیا۔

"تمر حقیقت الوحی" م ۱۳۲-۱۳۳۱" روحانی فزائن" م ۵۷۰ : ۲۳۰) مرزا صاحب نے اس دور گلی چال کے اختیار کرنے میں اس دل جلے عاش کی اتباع کی ہے جس نے اپنے معثوق ہے التجاکی تھی کہ

مجھ کو محروم نہ کر دمل سے اد شوخ مزاج بات وہ کمہ کہ نگلتے رہیں پہلو دونوں

یہ عبارت بھی با آواز بلند اعلان کر رہی ہے کہ جناب مرزا صاحب محری نیم کے نکاح سے کلیت ایوس نہیں ہوئے تھے۔ ایک طرف تو ظاہری قرائن کو دیکھتے ہوئے تمام امیدیں مبدل بدیا س ہو بھی تھیں اور دوسری طرف دل کی تڑپ ڈھارس بندھائے باتی تھی کہ ثاید اگر عمرنے وفاکی تو کو ہر مقصود ہاتھ لگ بی جائے۔ اس لیے دو دل میں یہ الفاظ لکھ دے کہ نکاح فنح ہوگیایا تاخیر میں پڑھیا۔

غرضیکہ مرزا صاحب کو اپنی زندگی کے آخری کموں تک محمدی بیم کے نکاح کی جھلک نظر آتی رہی۔ کیا مرزا صاحب کی یہ دیرینہ اور المای تمنا پوری ہوگئ؟ آواس کا جواب بڑی حسرت اور افسوس سے نفی میں دیا جا آ ہے کہ آجیات مرزا صاحب کا نکاح نمیں ہوا۔ یماں تک کہ ۲۹ مئی ۱۹۰۸ء کے دن اس نکاح اور بستر میش (۲۰) کی حست کو اپنے ساتھ قبر میں لے گئے۔ اب ان کی قبرے کویا یہ آواز آ رہی ہے ۔

دل کی دل میں ہی رہی بات نہ ہونے پائی دل کی دل میں ہی رہی بات نہ ہونے پائی دیف ہے ان سے ملاقات نہ ہونے پائی اب ہم مرزا صاحب کا آخری فوٹی ان کے مریدوں کو ساتے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم مرزا صاحب کا آخری فوٹی ان کے مریدوں کو ساتے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم مرزا صاحب کا آخری فوٹی ان کے مریدوں کو ساتے ہیں۔ جیسا کہ

انوں نے تحرر فرمایا ہے:

"سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منظر رہتے اور پہلے ی ہے اپنی بدگو ہری طاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گا واس دن یہ احتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لانے والے حائی کی مکوار سے گلاے مخوے نمیں ہو جائیں گے۔ ان بیو قونوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نمیں رہے گی اور زات کے سیاہ داغ ان کے منحوس چروں کو بندرول (۱۲) اور سورول کی طرح کرویں گے۔

("ضمیر انجام آتھم" م ۵۲" رو حانی نزائن" م ۳۳ ' ۳۱۱)

مرزائیوا بن لیا مرزا جی نے کیا کما ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس پیش کوئی کے خاتمہ پر
ان بے و تو نوں کو کوئی بھا گئے کی جگہ نہ رہے گی اور نمایت صفائی ہے ناک کٹ جائے گی
اور ذلت کے داغ ان کے منحوس چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے
لیکن ایبا کن کے حق میں ہوگا۔ فیصلہ جن کے ظائف ہوگا۔ پھر کیا ہوا جھے سے نمیں
مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمد یہ لاہور ہے بن لو۔ فرماتے ہیں " یہ بچ ہے کہ
مرزا صاحب نے کما تھا کہ ذکاح ہوگا اور یہ بھی بچ ہے کہ نمیس ہوا"۔

(اخبار "پیغام ملح" لا ہوڑ'۱۲جنوری ۱۹۲۱ء)

- 48

ہوا ہے می کا نیملہ اچھا مرے حق میں زیغا نے کیا خور پاک وامن ماہ کھاں کا

میرے برانے دوستوا خدا عالم الغیب کو حاکمر دیا تلر مجھتے ہوئے بچ بچ بتانا کہ مرزا صاحب کا بیان کردہ فتوئی خود ان (۲۲) پر اور ساتھ می تم پر الٹ کر پڑایا نہیں؟ کسی نے کیا خوب کماہے \_

> دیدی که خون ناحق پردانه خمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند

### دو سری پیش گوئی ڈاکٹر عبد الحکیم خاں صاحب کے متعلق

ڈاکٹر عبدالحکیم فال صاحب اسٹنٹ سرجن پٹیالہ ہیں سال تک مرزا صاحب کے ارادت مند مرید رہے۔ بعدہ مرزا صاحب کی بطالت ان پر واضح ہوگئی تو انہوں نے مرزا صاحب کی تردید ہیں چند رسالے لکھے۔ مرزا صاحب بھی ان کے خت خلاف ہو گئے۔ بالا خر دونوں نے ایک دو سرے کے خلاف موت کی المائی پٹی گوئیاں شائع کیں۔ اس کے متعلق مرزا صاحب کے اشتمار کا اقتباس نقل کیا جا آ

### خداتیج کاحای ہو

"میاں عبدا تکیم فاں صاحب اسٹنٹ مرجن پٹیالہ نے میری نبت یہ پیش گوئی کی ہے...اس کے الفاظ یہ ہیں:

" مرزا کے خلاف ۱۲ جولائی ۱۹۰۷ء کویہ الهامات ہوئے ہیں:" مرزا سرف کذا ب اور ممیار ہے۔ صادق کے سامنے شریر فتا ہو جائے گا اور اس کی میعاد تین سال بتائی حمیٰ ہے"۔

"اس کے مقابل پر وہ پیش موئی ہے جو خدا تعالی کی طرف سے میاں عبدالحکیم خاں صاحب اسٹفنٹ پٹیالہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی جس کے الفاظ یہ ہیں: خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شزاد سے (۲۳) کملاتے ہیں۔ ان پر کوئی عالب نہیں آسکا"۔

فرشتول کی کھینچی ہوئی مگوار: تیرے آگے (۲۳) ہے پر تونے وقت کونہ پچانا'نہ ویکھا'نہ جانا (۲۵) (رب (۲۲) فرق بین صادق و کاذب انت تیرے کل مصلح وصاحی "مجوم اشتیارات" می ۵۵۹-۵۷۰ جس)
اس کے بعد واکثر میدا تھیم خال صاحب نے ایک اور الحام شائع کیا کہ جولائی

۱۹۰۷ء سے ۱۸ ماہ تک مرزا مرجائے گا۔ اس کے جواب میں مرزا صاحب نے ایک اشتمار بعنو ان تبھرہ ۵ نومبر ۱۹۰۷ء کو شائع کیا۔ اس کی پیثانی پر سے عبارت ورج کی:

"ہاری جماعت کو لازم ہے کہ اس چیں گوئی کو خوب شائع کریں اور اپنی طرف سے چماپ کر مشتہر کریں اور یاد داشت کے لیے اشتمار کے طور پر اپنے گھر کی نظر گاہ میں چسپاں کریں "۔ ("مجموعہ اشتمار ات" م ۵۸۵ 'جسا)

یہ اشتمار جو سرا سرلاف و گزاف ہے پر تھا'اس کو اپنے تمام اخبار وں میں شائع کرایا۔ مختلف شروں میں مرزائیوں نے علیمہ چپوا کر بھی بکڑت شائع کیا۔اس کے چند نظرات حسب ذیل ہیں:

"این دشن کو کسد دے کہ خدا تھے ہے مواخذہ لے گا.... بی تیری عمر کو بردھا دول گالین دشن جو کہتا ہے کہ جولائی ۱۹۰ء ہے چورہ مینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے بیں یا ایسا ہی جو دد سرے دشمن چش کوئی کرتے ہیں ان سب کو ہیں جھوٹا کروں گااور تیری عمر کو ہیں بڑھا دول گا۔ آکہ معلوم ہو کہ ہیں خدا ہوں اور ہرایک امر میرے اختیار میں ہے "۔ یہ عظیم الثان چش گوئی ہے جس میں میری فتح اور دشمن کی اختیار میں ہے "۔ یہ عظیم الثان چش گوئی ہے جس میں میری فتح اور دشمن کی اختیار میں ہے اور دشمن کا اوبار بیان فرایا کاست اور میری عزت اور دشمن کی ذلت اور میرا اقبال اور دشمن کا اوبار بیان فرایا ہے اور دشمن پر فضب اور عقوبت کا وعدہ کیا ہے مگر میری نسبت لکھا ہے کہ دنیا میں تیرا عام بلند کیا جائے گا اور نصرت اور فتح تیرے شائل حال ہوگی اور دشمن جو میری موت عام بلند کیا جائے گا اور نصرت اور فتح تیرے شائل حال ہوگی اور دشمن جو میری موت عام باتھ کی طرح تابود اور تباہ ہوگا"۔ ("مجموعہ اشتمارات" میں ۵۹۱)

اس کے بعد ڈاکٹر عبد الحیکم خال صاحب نے اپنااور الهام شائع کیا کہ مرزا مور خد اس اگست ۱۹۰۸ء تک مر جائے گا۔ (دیکیو "چشمہ معرفت" مصنفہ مرزا صاحب' می ۳۲۲-۳۲۱" روحانی نزائن" می ۳۳۷ ، ج۳۲) نتیجہ سے ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی چش محو ئیوں کے مطابق مرزا صاحب نے ۲۶ مئی کو ایکے جمان کی طرف کوچ کر دیا اور ان کے الہام کنندہ کے سب و عدے فتح و نصرت کے فلائنگا۔

# تیسری پیش گوئی مولانا ثناء الله صاحب کے متعلق

مرزا ماحب آنجهانی نے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے متعلق ۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء کو ایک اشتہار ان الفاظ میں شائع کیا:

مولوی ثاء الله صاحب امر تری کے ساتھ آخری فیملہ بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الكريم على رسوله الكريم ستنبونك احق هوقل اى وربى انه الحق -

بخدمت مولوى تاء الله صاحب السلام على من اتبع الهدى مت سے آب کے برچد اہل مدیث میں میری کلذیب و تفسیق کاسلد جاری ہے۔ بیشہ مجھے آپ اپنے برچہ میں مردود 'گذاب 'وجال' مغید کے نام سے منبوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شهرت دیتے ہیں کہ بیہ محفص مفتری و کذاب اور د جال ہے اور اس مخف کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سرا سرافتراء ہے۔ میں نے آپ سے بت دکھ اٹھایا اور مبرکر تا رہا مگرچو نکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے بھیلانے کے لیے مامور ہوں اور آپ بہت ہے افتراء میرے پر کر کے ونیا کو میری طرف آنے ہے روکتے ہیں اور جھے ان کالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ ہے یاد کرتے ہیں کہ جن ہے بڑھ کر کوئی لفظ یخت نمیں ہو سکا۔ اگر میں ایبای کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر او قات آپ اب برایک برچه می جمعے یاد کرتے میں تو میں آپ کی زندگی میں عی (۲۸) بلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نمیں ہوتی اور آخر وہ ذات اور حربت کے ساتھ اینے اشد وشمنوں کی زندگی میں عاکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ی بھتر ہو تا ہے۔ پاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسج موعود ہوں تو میں خدا کے فضل ہے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق آپ کمذبین کی سزا ہے نہیں ہیں گے۔ پس اگر وہ سزاجو انسان کے ہاتھوں ہے نہیں بلکہ محن خدا کے اِتھوں سے بہ جیسے طاعون 'بیند و فیرہ ملک بیاریاں آپ پر میری زندگی

میں ان کے ہاتھ ہے بہت ستاہ میا اور مبرکر آر ہا گراب میں دیکھ آبوں کہ ان کی بر زبانی صد ہے گزرگی۔ جھے ان چوروں اور ڈاکوؤں ہے بھی بر تر جانتے ہیں 'جن کا وجود ونیا کے لیے بخت نقصان رساں ہو آ ہے اور انہوں نے ان شمتوں اور بد زبانیوں میں آیت لا تقف مالیس لک به علم پر بھی عمل نمیں کیا اور تمام ونیا ہے بھے بر تر بجے لیا اور دور دور دور مکوں تک میری نبیت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفد اور محک اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نمایت درجہ کابر آدی ہے۔ سو ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بدائر نہ ڈالتے تو میں ان شمتوں پر مبرکر آگر میں دیکتا ہوں کہ مولوی ثاء اللہ انمی شمتوں کے ذریعہ سے میرے سلملہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس محارت کو مندم کرنا چاہتا ہے اور اس محارت کو مندم کرنا چاہتا ہے 'جو تو نے آئے میرے آتا اور میرے ہیجے والے اس محارت کو مندم کرنا چاہتا ہے' جو تو نے آئے میرے آتا اور میت کا وامن پورکر اس کے اس میں تیرے می تقدیں اور رحمت کا وامن پورکر تیری بناب میں بیتی ہوں کہ محمد میں اور ثاء اللہ میں سیافیملہ فرااور وہ جو تیری نگاہ میں تیری بناب میں بیتی ہوں کہ محمد میں اور ثاء اللہ میں سیافیملہ فرااور وہ جو تیری نگاہ میں تیری بناب میں بیتی ہوں کہ محمد میں اور ثاء اللہ میں سیافیملہ فرااور وہ جو تیری نگاہ میں تیری بناب میں بیتی ہوں کہ محمد میں اور ثاء اللہ میں سیافیملہ فرااور وہ جو تیری نگاہ میں تیری بناب میں بیتی ہوں کہ محمد میں اور ثاء اللہ میں سیافیملہ فرااور وہ جو تیری نگاہ میں

ورحقیقت مفداور کذاب ہے 'اس کو صادق کی ذندگی میں بی دنیا ہے افعالے یا کی
اور نمایت مخت آفت میں جو موت کے برابر ہو جالا کر'اے میرے بیارے مالک تو ایسا
بی کرم آمیس شم آمیس رہنا افتح بیننا و بیس قومنا بالحد
وانت حیر الفاتحین آمین یالا فر مولوی صاحب ہے التماس ہے کہ
میرے اس مغمون کو اپنے برچہ میں چھاپ ویں ادر جو چاہیں اس کے نیچ لکے دیں۔
اب نیملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

("الراقم عبدالله الصدميرزاغلام احمد ميح موعود ' عافالله وايد) -۵۷۹ه ميم ربح الاول ۱۳۲۵ه ۱۵ اړيل ۷۰۹۶ ۴ مجموعه اشتمارات "مم ۵۷۹» (مرقوم کيم ربح الاول ۲۵۸ه ۵۱ م

اس اشتمار کو پڑھنے ہے معلوم ہو آ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ پیش کوئی بطریق وعاشائع کی بلکہ اس کے ساتھ می ہے بھی کمہ دیا کہ اس دعا کو اللہ تعالی نے تبوں فرمالیا ہے۔ مرزاصاحب کے الفاظ میں:

"دنیا کے گائبات ہیں رات کو ہم سوتے ہیں تو کوئی خیال نمیں ہو آکہ ا چاتک ایک المام ہو آب اور پھروہ اپنے دفت پر پورا ہو آ ہے۔ کوئی ہفتہ عشرہ نشان سے خالی نمیں جاآ۔ ثاء اللہ کے متعلق ہو پچھ لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نمیں بلکہ خدای کی طرف سے اس کی بنیاد رکمی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو المام ہوا احبیب دعوہ المداع موفیا کے نزدیک بزی کرامت استجابت دعا ہے 'باتی سب اس کی شاخیں "۔

(اخبار "بدر" ۱۲۵ پریل ۱۴۰۵ء "لفو ظات" مص۲۱۸ ، ج۹) مرزا صاحب نے اپنے اشتہار میں تحض دعاکے ذریعہ سے فیصلہ چاہا ہے۔ چنانچہ آپ کے الفاظ میں:

" محض دعائے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا ہے"۔ اخراشتمار میں آپ تحریر فرماتے میں "اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے"۔ پس مرزا صاحب نے اپنی اس دعا اور چیش محولی کے مطابق ۲۲ سکی ۱۹۰۸ء کو بمرض پیده بلاک ہو کر حسب اقرار خود اپنا منسد ، گذاب اور مفتری ہو اونیا پر ثابت کر دیا۔ کس نے کیا خوب کہا ہے ۔ دیا۔ کس نے کیا خوب کہا ہے ۔

> کسا تھا کاذب مرے گا پھٹر کذب میں لکا تھا پہلے مر ممیا

# چوتھی پیش گوئی عالم کباب کے متعلق

مرزا ماحب في الاالهام بيان كياب:

(۱) بشیرالدولہ (۲) عالم کباب (۳) شادی خال (۳) کلمت الله خال (۴) کلمت الله خال (نوث از مرزا صاحب) بزرید الهام الهی معلوم ہواکہ میاں منظور محمد صاحب کے گریں لین محمدی بیم کاایک لڑکا پدا ہوگا جس کے یہ نام ہوں گے۔ یہ نام بزرید الهام اللی معلوم ہوئے۔

("ابشری "جددوم می ۱۱۱) نیز مرزا صاحب نے کماکہ میال منظور محرصاحب کے اس بیٹے کا نام جو بطور نثان ہوگا بدرید الهام الحقی مفعلہ ذیل معلوم ہوئے۔ (۱) کلت العزیز (۲) کلت النہ خان۔ (۳) وارڈ۔ (۳) بشیرالدین۔ (۵) ثادی خان۔ (۲) عالم کباب۔ (۷) عام الدین۔ (۹) فاتح الدین۔ (۹) مذایع مبارک ("تذکره" می ۱۲۲-۱۲۲ ملیح ۳) نامرالدین۔ (۸) فاتح الدین۔ (۹) مذایع مبارک ("تذکره" می ۱۲۲-۱۲۲ ملیح ۳) مرزا صاحب کی اس پیش کوئی کے ثائع ہو جانے کے بعد میاں منظور محمد کی بیوی محمدی بیکم فوت ہوگی حالا کلہ مرزا نے کما تعا۔ ضرور ہے کہ خدا اس لاکے کی والدہ کو زندہ رکھے جب سک یہ پیشکوئی پرری ہو ("تذکره" می ۱۲۲ ملیح ۳) "عالم کباب صاحب" دنیا میں تشریف فرمانہ ہوئے الذا مرزا صاحب کی یہ المامی پیش کوئی سرے ناحالا اور جھوٹ ثابت ہوئی۔

مرزائیو! کمہ دو کہ محری بیلم کے علی 'بروزی اور روحانی بیٹا پیدا ہوگیا تھا۔ اصلی بیٹا قیامت کے دن تشریف لائے گا۔ اس لیے ہمارے محدد اور علی 'بروزی نبی کی بیان کردہ چیش کوئی جی نکل۔

# پانچویں پنینگوئی اپنے مقام موت کے متعلق

مرزا صاحب نے اپنا المام ٹائع کیا تھا۔ "ہم کمہ میں مریں مے یا میند میں"۔

("ابشریل" جلد دوم می ۵۰۱ تذکره" می ۱۵۰ می ۱۵۰ می ۱۵۰ میره ۳) به الهام بھی سراسر غلط ثابت ہوا۔ مرزا صاحب لاہور بی مرے مریدوں نے ان کی لاش کو د جال کے گدھے ہر لاد کر قادیاں پہنچادیا۔

ناظرین ایس نے بطور نمونہ مشتہ از فروارے مرزا صاحب کی پانچ پیگو کیاں
آپ کے ماضے رکھ دی ہیں اور نتیجہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اس مختر
رمالہ میں مخبائش نہیں 'ورنہ مرزا صاحب کی ایک ایک پیگو کی لے کران کے پر نچ
اڑا دیئے جاتے۔ مرزا صاحب کی پیگو کیوں کی متحدیانہ عبارات جب مرزا کیوں کے
سامنے پیش کی جاتی ہیں 'قو مرزائی ان کے جوابات سے نگ آکر کمہ دیا کرتے ہیں کہ
پیگو کیوں کی تعنیم میں مرزا صاحب سے غلطی ہو عتی ہے لیکن ان کا بید کمتا محض دفع
الوقتی اور مرزا صاحب کی تقریحات کے ظاف ہے کیونکہ مرزا صاحب نے اپنا المام
بیان کیا ہے۔

"ومیاینبطق عن الیهوی ان هوالاوحی یوحی" ("اربعین "نمبر۲'م ۴۲'"روطانی تزائن "'م ۴۲۱'ن ۱۵) (ترجمه) اوریه اپی طرف سے نہیں بولا بلکہ جو کچھ تم سنتے ہو'یہ خدا کی دحی ہے"۔ مرزاصاح پہے تحریر فرماتے ہیں:

یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالی کی اعزاز نمائی کو انشاء پر وازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں۔ کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں۔ تو میں محسوس کر آ ہوں کہ کوئی اندر سے ججھے تعلیم

رے رہاہے۔"

"نزول المسيح" م ۵۱" روحانی نزائن "م ه ۳۳" ج ۱۸)

"ايما ي عربی نقرات كا حال ب - عربی تحريوں كے وقت بن صد باب بنائے نقرات وى حكو كى فرشته ايك كاغذ بر كلمے فقرات وى حكو كى فرشته ايك كاغذ بر كلمے بوئے وہ فقرات و كھا ديتا ہے - "

("نزول المسى" مل 24" روطانى نزائن "م ٣٥٥ ، به به به به به به به ١٨٥)

ان حواله جات سے عابت ہوتا ہے كه مرذا صاحب الني طرف سے كم نيس
بولتے تے بكه دمی اللی سے بولتے تے اور اپی طرف سے كم نيس لكھتے تے بكه
اندرونی تعلیم سے تحریر فرائے تے یا فرشتے كی تكسی ہوئی عبارات كو اپني كابوں میں
نقل كر ليتے تھے۔ اى كى مزيد تائيداس واقعہ سے ہوتی ہے۔ مرزا صاحب كو الهام ہوا:
"استقامت میں فرق آگیا"۔

ایک معاحب نے کما کہ وہ کون مخص ہے؟ معنرت نے فرمایا کہ معلوم تو ہے مگر جب تک خدا کااذن نہ ہو میں بتلایا نہیں کر آ' میرا کام دعا کرنا ہے۔"

("البدر" جلد دوم 'نمبر ۱۰ ٔ ۱۹۰۳ء از "مكاشفات" ص ۳۰ " تذكره" من مسلم") طبع س

اس واقعہ نے تصدیق کر دی کہ مرزا صاحب بغیرو می اور خدا تعالی کے اوٰن کے کے کہ نس کما کرتے ہے۔ اندریں حالات مرزا صاحب کے کلام یا تحریر میں غلطی نہیں ہو عتی۔

لاہوری مرزا کو امرزا صاحب کے متذکرہ بالا الهام اور تحریرات کو غور سے پڑھنے کے بعد بتاؤکہ مرزا صاحب اپی تحریر یا تقریر میں "اجتنادی غلطیوں" کے قائل تھے یا نہیں؟ سوچ سمجہ کرجواب لکھنا۔

> سنبعل کے قدم رکھنا دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہند یا مجی ہے



جگه "براطوس" اور "پریش" کے سے دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں۔"

(از " کمتوبات احمه به " جلد ا' م ۲۸ ' و " ابشری " جلد اول ' م ۱۵ ' " تذکره " م ۱۵ مل ۳۵ مل ۱۵ مل ۱۸ مل ۱۵ م

احمدی دوستوا مرزا صاحب کو جس زبان میں الهام ہوتا ہے مرزا صاحب اس زبان کو نمیں جانتے۔ بتاؤ کہ مرزا صاحب پر بیہ مثال صادق آتی ہے یا نمیں؟ ع زبان شوخ من ترکی د من ترکی نمیدانم

معلوم ہو آ ہے کہ مرزا صاحب کے مندرجہ بالا اور بچو قتم الهائت اس خدا تعالی کی طرف سے نیس نے 'جس نے معزت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرایا کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے۔ وصا ارسلنا من رسول الا بلسسان خوصہ کہ ہم نے کوئی رسول نیس بھیجا عمرا ہی قوم کی زبان میں ہی۔ لیکن مرزا صاحب کو ان زبانوں میں "الهابات" ہوئے۔ جو مرزا صاحب کی قومی زبان نیس تھی۔ خود مرزا صاحب کی قومی زبان نیس تھی۔ خود مرزا صاحب کی قومی زبان نیس

" یہ بالکل غیر معقول اور بیبودہ (۳۰) امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کو کی ہو اور الهام اس کو کسی اور زبان میں ہو' جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالابطاق ہے اور ایسے الهام ہے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہے"

("چشمہ معرفت" م ۲۰۹" روحانی نزائن" م م ۲۱۸ بے ۲۳) یماں تک بی نہیں کہ مرزا صاحب غیر زبانوں کے "الهامات" نہ سمجھ سکے ہوں۔ بلکہ بہت سے اردواور عربی "الهامات" بھی مرزا صاحب کی سمجھ سے بالاتر رہے اور ان کے متعلق انہیں معلوم نہ ہواکہ وہ کس کے متعلق ہیں۔ مرزائی (۳۱) دوستوں کی خاطرنمونہ درج کئے ویتا ہوں۔

ا۔ " بیٹ بیٹ ممیا" دن کے وقت کا الهام ہے معلوم نہیں کہ یہ کس کے متعلق ہے"۔ ("البشریٰ" جلد دوم 'مں ۱۱۹'" تذکرہ" من ۱۷۲ 'طبع ۳)

۰۲ - "خدا اس کو ننج بار ہلا کت ہے بچائے گا"۔ نامعلوم کس کے حق میں یہ الہام ۸ ۸ م ب- ("أبشري" جلد دوئم عن ١١٩ " تذكره" عن ١٧٠ اطبع ١٠)

۳۰ " "۲۳ متمبر ۱۹۰۱ء مطابق ۵ شعبان ۱۳۲۳ هه بروز پیر... موت تیره ماه حال کو " (نوث) قطعی طور پر معلوم نسیس که سمس کے متعلق ہے۔

("البشرئ" جلد دوم مم ۱۱۹۰۰ ۱۳۰ تذكره" م ١٤٥٠ طبع ١٠)

۳۰ "برستر ہوگاکہ اور شادی کرلیں" - معلوم نیں کہ کس کی نبیت یہ الهام ہے۔ (ابشری "جلد دوم من سا") "تذکره" مس ۱۹۷ طبع ۳)

۵۰ "بعد - ۱۱ - انشاء الله "اس کی تغنیم نمیں ہوئی که ۱۱ سے کیا مراد ہے کیارہ دن یا ممیارہ ہفتے یا کیا یمی ہندسہ ۱۱ کا د کھایا گیا ہے۔

("ابشری" جلد دوم مس ۱۵-۲۲ " تذکره" مس ۱۰ - ۳۴ ملیع ۳) ۲- (غثم - غثم - غثم - خشم - (۳۳)

("ابشري" جلد دوم عن ۵۰" تذكره" عن ۱۳۱۹ طبع ۲۳)

ے۔ "ایک دم میں وم رخصت ہوا" (نوٹ از حضرت مسیح موعود) فرمایا کہ آج رات مجھے ایک مندرجہ بالا الهام ہوا۔ اس کے پورے الفاظ یاد نمیں رہے اور جس قدریاد رہاوہ بیتنی ہے مگر معلوم نمیں کہ کس کے حق میں ہے لیکن خطرناک ہے 'یہ الهام ایک موزوں عبارت میں ہے مگرایک لفظ در میان میں ہے بھول گیا۔

("ابشري" جلد دوم مس سراا" تذكره" عس ١٦٦٣ طبع ٣)

۸ - "ایک عربی الهام تما الغاظ مجھے یاد نیس رہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ مکذبوں کو نثان دکھایا جائے گا"۔ ("البشرئ" جلد ودم 'من ۹۳)

۹- ایک"وانه کس کس نے کھاتا"۔

("البشري" جلد دوم مم ٤٠٠" " تذكره" من ٥٩٥ طبع ٣)

۱۰- "لاہور میں ایک بے شرم (۳۳) ہے"۔

("البشري" جلد دوم من ١٣٦٠ " تذكره" من ٣٠٠٠ ' طبع ٣٠)

۱۱ - "ربنا عاج" جارا رب عاجی ہے 'عاجی کے معنے ابھی تک معلوم نہیں ۔ (۳۴) ہو گ۔ ("ابشری" جلد اول 'من ۴۳" تذکره" من ۱۰۲ طبع ۲)

· " آسان ایک مٹمی بمررو کیا"۔

("ابشري" جلد دوم م م ١٣٩٠ " تذكره" م ٥٥١ مطيع ٣)

# مرزاصاحب کے اختلافات

قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے لو کان من عند غیسر
اللہ لوجدوا فیہ احتلافا کشیرا لین یہ کلام اللہ کے سوا اور کی کی
طرف ہے ہو آتواس میں بہت ہے اختلافات پائے جائے۔ اس آیت کریمہ نے فیصلہ کر
دیا کہ اگر کمی مرمی الهام کے اقوال میں اختلاف ہو تو وہ اپنے دعویٰ الهام میں سچائیں
بلکہ جمونا ہے۔ مرزا صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے چنا نچہ تحریر فرماتے ہیں: ہرا یک
کو سوچنا چاہیے کہ اس محض کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک

("حقیقت الوحی" م ۱۸۳" روحانی خزائن" م م ۱۹۱ " جرحانی خزائن" م م ۱۹۱ " درحانی خزائن" م م ۱۹۱ " درحانی خزائن" م م ۱۹۳ " درحانی خزائن" کو کله م ۱۳۳ " درحانی خزائن" کو کله م ۱۳۳ م ۱۹ بی کله ایک دل سے دو تماقض با تیں نمیں نکل سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کملا آ ہے یا منافق" ۔ گر بادجود مرزا صاحب کے ان زیردست اقراروں کے ہمیں ان کی تعنیفات میں کشت سے اختلافات اور تاقض نظر آتے ہیں۔ ناظرین کے تعنی طبع کے لئے عدم مخبائش کی وجہ سے صرف پانچ ہی اختلاف درج ذیل ہیں۔

ببلااختلاف

"بہ تو یج ہے کہ سیح اپنے وطن کیل میں جاکر نوت ہوگیا"۔
("ازالہ اوہام" میں ۲۷۳" روحانی نزائن "میں ۳۵۳" جس)
"بعد اس کے مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف آگیا اور وہی نوت ہوا"۔("کشتی نوح" میں ۵۳") روحانی نزائن" میں ۵۸-۵۵ جا)

#### رو سرااختلاف

"اور اس مخص کا مجھ کو وہالی کمنا نلط نہ تھا کیونکہ قرآن شریف سے بعد میج احادیث پر عمل کرنا بی ضروری سمجنتا ہوں"۔ ("کلام مرزا" از "بدر" سم جولائی ۱۹۰۷ء)

"جاراند ب وایوں کے برخلاف ہے"۔ ("کلام مرزا" از ڈائری ۱۹۰۱ء میں ۲۳) تیسرااختلاف

"لوگوں نے جو اپنے نام حنی' شافعی وغیرہ رکھے ہیں' یہ سب بد مت ہیں۔" ("کلام مرزا" از ڈائزی ۱۹۰۱ء' میں ۳)

" ہارے ہاں ہو آ آ ہے اسے پہلے ایک منفیت کارنگ چڑ مانا ہے آ ہے۔ میرے خیال میں یہ چاروں ند ہب اللہ تعالی کا نفل میں اور اسلام کے واسطے ایک چارویاری" ("کلام مرزا" از ڈائری میں سے)

چوتھااختلاف

"حضرت مسے کی چڑیاں باوجود یکہ معجزہ کے طور پر ان کا پرواز قر آن کریم سے عابت ہے محر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھی"۔

(" آئینہ کالات اسلام" می ۱۸" روحانی نزائن " می ۱۸ می ۱۸ می اس می ۱۸ می اور سے بھی یاد رکھنا جا ہے کہ ان پر ندوں کا پرواز قرآن شریف سے ہر کر ابت نمیں ہو آ"۔

("ازاله او بام" م ۲۰۱۰" رو مانی خزائن " ماشیه ' ص ۲۰۶-۲۰۹ 'ج ۳)

پانچوان اختلاف

"آیت فلما توفیتنی سے پہلے یہ آیت ہے: واذ قال الله یا عیسی انت قلت للناس-الخ--اور ظاہرہے که "قال"کا صغه اض کا ہے ادر اس کے اول "از" موجود ہے 'جو خاص واسطے مامنی کے آتا ہے۔ جس سے بیہ ثابت ہو آ ہے کہ بیر قصد وقت نزول آیت زمانہ مامنی کا ایک قصہ تھا'نہ زمانہ استقبال کا"۔ ("ازالہ اوہام" مس ٦٠٢ "روحانی نزائن" مص٣٦٥ 'ج")

جی محض نے "کافیہ"! " ہم ایت النو" بھی پڑھی ہوگی وہ فوب جانا ہے کہ امنی مضارع کے معنوں پر بھی آ جاتی ہے بلکہ ایسے مقامات ہیں جبکہ آنے والا واقعہ عکم کی نگاہ میں بھین الوقوع ہو۔ مضارع کو ماضی کے میغہ پر لاتے ہیں جیساکہ اللہ تعالی فرمایا ہے۔ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربھم ینسلون اور جیساکہ فرمایا واذ قال اللہ یعیسی ابن مریم ء انت قلت للناس اتخذونی وامی الهین من دون الله قال الله هذا ہوم ینفع الصدقین صدقہم

("ضميمه برابين احمه بيه "حصه پنجم م ٧٠ " روحاني خزائن " م ١٥٩ عن ١٦)

مرزاصاحب کے جھوٹ

جھوٹ بدترین برائیوں میں ہے ہے بلکہ تمام برائیوں کی بڑے'ای لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: لعنت الله علی الکاذبین جھوثوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے' جھوٹاانیان مقرب بارگاوالتی بھی نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب نے بھی جھوٹ کی ندمت کی ہے جیساکہ انہوں نے لکھا ہے:

(الف) "جموت بولنامرتد ہونے سے کم نہیں۔"

(ضمیمه "تحفه گولژویه" حاشیه می ۱۹" رو حانی نزائن" می ۵۱ مجدد) (ب) "جسوٹ بولنے ہے" بدتر دنیا میں کوئی کام نہیں"۔

(" تمته حقیقت الومی "م ۲۲" روحانی نزائن "'م ۴۵۹' ج۲۲)

(ج) " تكلف ب جموت بولنا كوه كهانا ب" \_

" منمیه انجام آئتم" م ۵۸" روحانی نزائن" م ۳۳۳ : ۱۱) (۱) " نلط بیانی اور بستان طرازی راست بازون کا کام نهیں بلکه نمایت شریر اور بد ذات آدمیوں کا کام ہے"۔ ("آرید دهرم" من ۱۱) "روحانی فرائن" من ۲۷) ج۱۰)

ان اقوال میں مرزا صاحب نے جمد ن کی بہت ندمت کی ہے لیکن جب ہم ان
کے عمل کو دیکھتے ہیں تو جران رہ جاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی تعنیفات میں نمایت
می بے تکلفی سے جموثوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ انشاء اللہ العزیز عقریب ہم کذبات
مرزا پر ایک رسالہ تکھیں گے اور اس میں مرزا صاحب کے وہ تمام جموث درج کردیں
گے جو اماری نظرے گزر بچے ہیں۔ بطور نمونہ مرزا صاحب کے پانچ جموث یماں تحریر
کردیتے ہیں۔

پهلاجهوث مرزاصاحب تحرير فرات بن

"بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے کمتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں مجے لیکن جس مخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کے جائیں وہ نبی کملا آ ہے "۔

"دخیقت الوحی" مس ۳۹۰" روحانی نزائن "مم ۴۰۰ بن ۲۲)
مرزا صاحب نے حضرت مجدد صاحب سربندی رحمتہ اللہ کی کتاب ہے حوالہ
نقل کرتے ہوئے عمر الوگوں کو دھوکہ وینے اور اپنی نبوت باطلہ کو ثابت کرنے کے لیے
صریح تحریف کی ہے۔ عمارت بالا میں مرزا صاحب نے جس کمتوب کا حوالہ ویا ہے اس
کے اصل الفاظ یہ ہیں:

"واذ اكثر هذا القسم من الكلام مع واحد منهم سمىمحدثا ("مكتوبات جلدثاني"ص ٩٩)

ینی جب اس نتم کا کلام ان بی ہے ایک کے ساتھ کثرت ہے ہو تو اس کا نام محدث رکھا جا تا ہے۔ اس کمتوب کو مرزا صاحب نے اپی کتاب "ازالہ ادہام" کے م ۱۹۵ ("روحانی خزائن" من من ۲۰ ج ۳) پر اور کتاب " تحفہ بغداد" حاثیہ می ۲۱۰۲۰ ("روحانی خزائن" می ۲۸ جے) پر بھی نقل کیا ہے اور ان دونوں کتابوں میں لفظ محدث لکھا ہے لیکن "حقیقتہ الوحی" کی محولہ بالا عبارت میں اپنا مطلب نکالنے کے لئے محدث کی جگہ نبی لکھ کر صریح خیانت کی اور جموث بولا یہ کار ستانی کرتے وقت مرزا صاحب کو اپنا "الهام" شاید یاد نہ رہا ہوگا' جس کے الفاظ میں: "مت ایسها المحدوان" مراے بوے خیانت کرنے والے۔(" تذکرہ" مس ۱۲ کا طبع ۳) دو مراجھوٹ مرزا صاحب تحرر فرائتے ہیں:

"اے عزیزوا تم نے وووقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس مخص کو لینی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا ہے جس کے دیکھنے کے لئے بت سے بینیبروں نے بھی خواہش کی تھی۔" ("اربعین" نمبرہ مم ۱۲-۱۳" (وطانی خزائن") مم ۴۴۲ ، چرا)

مرزائی بتا کیں کہ جن پیغیروں نے مرزا صاحب کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی وہ کون کون سے نبی تھے؟ انہوں نے مرزا صاحب کے در ثن کرنے کا اظہار کس کے سامنے کیا تھا؟ اور ان کے اس اشتیاق کا کس کتاب میں ذکرہے؟ ہم علی وجہ البھیرت کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی "انہای گپ" اور مرتع جموٹ ہے۔

تيمرا جھوٺ مرزاصاحب لکھتے ہیں:

"اوریہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض محیفوں میں بھی یہ خبر موجو د ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔"

("کشی نوح" می ۵" روحانی خزائن" می ۵" می ۵" روحانی خزائن" می ۵" جه ۱۹)

ہم بلا خوف تردید کتے ہیں کہ قرآن مجید میں "الحد" کے "الف" ہے لے کر
"والناس" کے "س" تک کوئی الی آیت نہیں جس کا ترجمہ ہو کہ مسیح موعود کے دقت
طاعون پڑے گی۔ یہ مرزا صاحب کی غلط بیانی اور قرآن اقدس کے متعلق بہتان طرازی
ہے۔ مرزا کیو! اگر ہمت ہے تو قرآن مجید میں سے کوئی آیت الی بتاؤ جس کا یہ ترجمہ ہو
کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی اور اگر نہ بتا سکونتو زبان سے اتابی کہ دیناکہ

چوتهاجموث مرزاصاحب رتم طرازين:

لعنه الله على الكاذبين

"اگر قرآن نے میرانام ابن مریم نئیں رکھاتو میں جموٹا ہوں"۔ (" تحفتہ الندوہ" می ۵'" روحانی خزائن "' می ۹۸' ج۱۹)

اعاالناظرن إكياب بحى آپ كو مرزا صاحب كے كاذب ہونے ميں شك با اتا برا جوث اتنى كروه كذب بيانى ، بخابى مرئى بوت كاى كام ہو سكتا ہے ، ہم على وجد البعيرت و كے كى چوٹ پر اعلان كرتے ہيں كہ كرش قاديانى كا كوئى چيلہ قرآن مجيد كى البى كوئى آيت ہميں نسيں بناسكا جس ميں ان كے كرش رودر گوپال مرزا غلام احمد كانام ابن مريم ركھا گيا ہو۔ ولو كان بعضهم لبعض طهيرا مرزا صاحب كے تخلص مريدو! اگر تم مرزا صاحب كانام قرآن كريم ميں ابن مريم لكھا ہوا نہ بناسكو اور يقينا نہ بناسكو گو قو فوف فد ااور اپنے مغيركى آواز كو لمحوظ ركھتے ہوئے مرزا صاحب كو جونا سكو اور كھتے ہوئے مرزا صاحب كو جونا سكتے ميں ہار كريم ميں الى كريم ميں ابن مريم نسيں دكھا تو ميں جونا ہوں "۔ ياد ركھوكہ قرآن كيم ميں الى كوئى آيت نسيں جس كاكوئى ترجمہ ہے ہوكہ مرزا غلام احمد ابن مريم ميں الى كوئى ترجمہ ہے ہوگہ مرزا غلام احمد ابن مريم ميں الى كوئى ترجمہ ہے ہوگہ مرزا غلام احمد ابن مريم ہے۔

بانچوال جموت مرزا صاحب تحرر فراتے ہیں:

"اور میں نے کما کہ تین شہوں کا نام اعزاز کے ساتھ قر آن شریف میں درج کیا گیاہے کمہ اور مدینہ اور قادیان۔

("ازالہ اوہام" میں 22" (روحانی خزائن" میں ۱۳۰ جس) و "ابشری " جلد اول "
حصد دوم " میں ۱۹" تذکرہ" میں ۲۵ طبع سی

المتحدی دوستوا مرزاصاحب کا بیہ حوالہ اگر تم نے اپنی آ تکھوں ہے دیکھا یا کی
سے سنا ہے تو بتاؤکہ تم نے قرآن مجید میں قاویاں کا نام خلاش کیا؟ اگر تہیں باوجود

خلاش کرنے کے بھی قرآن مجید میں قادیاں کانام نمیں ملا اور یقینا بھی نمیں ل سکتا "توکیا

اب بھی مرزا صاحب کو راست کو ہی سجھتے ہو؟ اگر اتنی بڑی کذب پروری کرنے کے
بعد کوئی محض محدث مجدد " میح " موعود اور " ملی " بروزی نی ہو سکتا ہے توکیا کذابوں
کے سر رسینگ ہواکرتے ہیں؟

### مرزاصاحب کی گالیاں

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے قبل لعبادی بفول التی هی احسن ان الشیطن کان الشیطن کان الشیطن عدوا مبینا۔ "یعنی اے رسول (علیہ السلام) میرے بندوں کو فراویں کہ بات بست ی اچھی کما کریں ' بخت کلای ہے شیطان ان میں عدادت ڈلوا دے گا' کے بات بست ی اچھی کما کریں ' بخت کلای ہے شیطان ان میں عدادت ڈلوا دے گا' بی شیطان انسان کا مریح دغمن ہے " ۔ اخلاقی صورت میں برایک مصلح یمی تعلیم دیتا رہا ہے کہ بخت کلای اور برزبانی ہے عدادت برحتی ہے ' اس لیے برزبانی ہے اجتناب کرنا چاہیے ۔ فصوصا ان لوگوں کو بہت مخاط رہنا چاہیے جنیس اصلاح فلن کے خدا تعالی کی طرف ہے بھیجا جائے۔ مرزا صاحب قادیانی تکھتے ہیں:

"چونکہ اماموں کو طرح طرح کے ادباشوں ادر سفلوں ادر بدزبان لوگوں سے داسطہ پڑتا ہے' اس لیے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے آبان میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ سے نمایت قابل شرم بات ہے کہ ایک مخص خدا کا دوست کملا کر مجراخلاق رذیلہ میں محرف قار ہواور درشت بات کا ذرو بھی متحمل نہ ہوسکے"۔

("ضرورة الامام" م ٨، "روحاني نزائن " م ٨٧ م ٣٠)

دو سری جگه فرماتے ہیں:

"اور کمی کو گال مت رو چمکو ده گال ویتا ہو ۔"

("محتی نوح" می ۱۱" "روحانی خزائن" می ۱۱" ج۱۱) تا تلرین کرام اسرزا صاحب کا نامحانه انداز آپ نے دیکھ لیا۔ اب دوسرا رخ ملاحظه فرمائیس۔ مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ا- "اے بد ذات فرقہ مولویاں! تم کب تک حق کو چمپاؤ کے - کب دہ دنت آت کا کہ تم یہ دولت اسلامی کے اسلامی کی تم نے آت کا کہ تم یہ ایمانی کا بیالہ ہیا ۔ دی عوام کالانعام کو بھی پلادیا۔"

("انجام آتھم" مں ۲۱" روحانی فزائن" میں ۳۱". ۲- " بعض جابل سجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ"۔

(" ماشيد منميمه انجام آئتم " ص ۱۸)" روحانی خزائن " ، ص ۳۰۲ ج ۱۱)

۳- «محرکیا بید لوگ متم کھالیں ہے۔ ہرگز نمیں کیونکہ بیہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں"۔

(" ماثيه ضميمه انجام آئتم" ص ٢٥" "روماني فزائن " م ٣٠٩ ج ١١)

۔ ہمارے دعویٰ پر آسان نے گوائی دی گراس زمانہ کے ظالم مونوی اس سے بھی محربیں' خاص کر رکیم الدجالین عبدالحق فزنوی اور اس کا تمام گروہ عسلیہ ہے۔ نعال لعن الملہ المف المف (۳۵) مسرَة

"منمیدانجام آتم "م ۲۳" (وحانی نزائن" م ۳۳۰ بج۱۱) ۵- "ای مرزات نبیث" -

("ضمیر انجام آتخم" م ۵۰" روحانی تزائن" م ۳۳ نجاا)

۱ " " اس جگه فرعون سے مراد یکنے محد حسین بطالوی ہے اور بابان سے مراد نو

مسلم سعد اللہ ہے "۔ ("ضمید انجام آتخم" ص ۵۱" "روحانی نزائن" م ۳۳۰ نیا)

2- "نه معلوم كديه جالل اور وحشى فرقد اب تك كون شرم اور حياس كام نيس ليت ..... كالف مولويون كامند كالاكيا"

("منميمه انجام آئتم" م ۵۸ "روحانی فزائن " م ۳۴۲)

٨٠ تلک کتب ينظراليها کل مسلم بعين المحبه
والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوتي الا
ذريه البغايا الذين حتم الله على قلوبهم فهم لا
يقبلون"-

(" آئینہ کمالات اسلام" میں عے ۵۳- ۵۳۸ "روحانی خزائن" میں ۵۳۸-۵۳۷ نج ۵) (ترجمہ) "ان میری کتابوں کو ہرمسلمان محبت کی آگھ سے دیکمتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھا آ ہے اور مجھے تبول کر آ ہے گر رنڈ بوں (زناکاروں) کی اولاد جن کے دلوں پر خدا نے مرکردی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے "۔

۹- ان العدى صاروا حنازير لفلا 'نسائهم من دونهن الاكلب-("نحم الهدآى" ص ۱۰ "روحانى حزائن" ص ۵۳ خ ۱۳)

رترجمہ) دشمن حارے بیابانوں (جنگل) کے خزر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ می ہیں"۔

۱۰ (جو مخص) اپنی شرارت ہے بار بار کے گا (کہ پادری آتھم کے زندہ رہنے ہے مرزا صاحب کی بیش گوئی غلا) کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور پچھ شرم وحیا کو کام نمیں لائے گا اور بغیراس کے جو ہمارے اس فیصلہ کا انسان کی روسے جولب دے سکے 'انکار اور زبان درازی سے باز نمیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نمیں ہوگا' تو صاف سمجما جادے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور طال زادہ نمیں۔"

("انوار الاسلام" من ٠٣٠ "روحاني تزائن "من ١٣٠ ج٩)

۱۱- "يورپ كے لوگوں كوجس قدر شراب نے نقسان پنچايا ہے 'اس كاسب توبيہ تماكہ عيسىٰ عليه السلام شراب پيا كرتے تھے شايد كمى بيارى كى وجہ سے يا پرالى عادت كى وجہ سے "-("كشتى نوح" ص ٦٥ حاشيہ '"روحانی فرائن "'ص ١٤ ' ١٩٤٠)

۱۱ - "مسیح کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ پو' شرابی' نہ زاہد' نہ عابد' نہ حق کا پر ستار' مشکبر' خود بین' خدائی کا وعویٰ کرنے والا"۔ ("مکتوبات احمدیہ"' مس ۲۳-۲۳' ج ۳)

(برتن سے وی ٹیکتا ہے جو اس میں ہو آ ہے یہ اس فخص کی اخلاقی مالت کا نقشہ ہے جس نے دنیا میں اعلان کیا تھا۔

بدتر ہر ایک بد سے دہ ہے جو بدزبان ہے جس دل میں سے نجاست بیت الخلا کی ہے ("در مثین" مس ۱۱" قادیان کے آریہ ادر ہم دروطانی فزائن" مس ۲۵۸ ، ۲۰۲۰) اننی مرقی اظاق محمدی کے نامحانہ انداز میں لکھاہے:

گالیاں س کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو

کم کی عاوت جو دیکھو تم دکھاؤ اکسار

("درشین" می ۱۱" "روحانی نزائن" می ۱۳" می ۱۳" کے ۱۳ کا انداز کو طاحقہ فرائی کی مدرجہ بالاگلیوں کو ہے ہے ۔

اور دو سری طرف ان کی مندرجہ بالاگلیوں کو ہے ہے ۔

واعظاں کیں جلوہ پر محراب و منبر ی کنند

چوں معلوت می روند آل کار ویگر می کنند

### حواثي

(۱) ہم مرزا صاحب کے مردوں کو طزا مرزائی نمیں کتے بلکہ ان کے لیے مرزائی مزت کانام ہے۔ ہارے پان اس کی ایک نمایت می متعد شد ہے اور وہ یہ کہ مرزا صاحب آنجمانی کی زندگی بیل سالانہ جلسہ کے موقع پر بینکوں کے مجھے بیل ایک قصیدہ پڑھا گیا، جس بیل مرزا صاحب کے مردوں کی مباللہ آمیز قریقی کی ممکنی۔ جب مولوی محد علی صاحب ایم اے' مال امیر جماعت احدید لاہور'کی قریف کاوتت آیا تو ان کی قریف بی یہ شعر تھا:

> کیا ہے راز طفت از پام جس نے میمویت کا یک ده یں' کی ده یں' کی یں کچ مرزائی

(اخبار "بدر "١٤٠٤ بنوري ١٩٠٧م)

یہ قسیدہ بیر قائم علی ایڈیٹر "فاردن" نے مجمع عام بیں پڑھا، جس کو ہم اجماع است مرزائیہ کیس تو بچاہے۔ لطف یہ ہے کہ خود مرزا صاحب نے بھی اس پر اظمار نارائش نیس کیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہو آئے کہ مرزا صاحب کے مرید اس نام کو پند کرتے ہیں اس لئے قادیا تی اور لاہوری دونوں مرزائی ہیں۔ (اخر)

- (۲) مینی ریلوے شیشن --
- (m) میں اس طرز انشاء کا ذمہ دار نبیں rı (اختر)
- (٣) سلطان اللم كي اردو لما حله بوزكركو مونث بناديا كون ند بو مجدو جو بوع (اخر)
  - (۵) ملطان اللم كي نسيح وبلخ اردو لما حقد مو- (اخر)
    - (١) لاہوري مرزائي يي كماكرتے بيں = (اختر)
- (٤) ميرك نشان تين لا كه تك وينج بير. ("مقيقت الوحى" ص ١٨، "رو ماني فرائن"،
- ص ۱۷ بج ۲۲) ميرے تقريباً دس لاكھ نشان بيں ("برابين احربيه" حصد بيم " ص ۱۱ "روحاني نزائن " م ۲۷ بج ۲۱)
- (A) مرزا صاحب نے دو سری جگہ مجی تقدیم مرم کے بکی سننے کیے ہیں کہ جو تبدیل نہ ہو سکے جیسا کہ فرماتے ہیں: "کویا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ نقدیم مرم ہے ' اس میں تبدیلی فیس ہوگ۔" ("ابشری " جلد ددم ' ص ۸۱)
  - (٩) کی ہے شب دعدہ کی کی انتظاری کیا تیامت ہا

کھکتی فارین کر ہے ملک پھولوں کے بستر کی

- ان) آگر مجری بیگم کا نکاح مرزا صاحب سے ہو جا با تو مرزا صاحب کی حمہ اور تعریف ہوتی۔ احمہ می دوستوا نکاح نہ ہونے سے مرزا صاحب کی رسوائی و زلت ہوئی یا نہیں؟ (افتر)
- (۱۱) مرزا صاحب فخری بیگم کے ساتھ نکاح ہو جانے کو اپنے سیج مومود ہونے کا نشان قرار دے رہے ہیں۔ چو تک مرزا صاحب کابیہ نکاح نہیں ہوا اس لئے مرزا صاحب بقول خود سیج مومود شہ ہوئے۔

ہوا ہے مدمی کا فیصلہ امچھا میرے حق بیس + زلیجائے کیا خود پاکد امن ماہ کتھاں کا (افخر) (۱۲) کی ہے "ماروں گھٹٹا اور پھوٹے آگھ" توبہ کی رشتہ واروں نے اور صلت وی گئی سلطان محمد کو۔ (افخر)

- (۱۳) للكه ۲۰ اپريل ۱۹۳۳ و تك-
- (۱۳) دومری بری سے مراو سلطان محد شو بر محدی بیم کی وفات ہے (افتر)
- (۱۵) سرزائیج جواب در کہ دو سمری جز کے ہورانہ ہونے سے سرزا صاحب آنجمانی بقول خود کیا ہوئے؟ ع اگر عرض کریں گے قوشکایت ہوگی (اخر)
- ۱۶) مرزاصات نے "انجام آیخم" ص ۶۱ و "ضیمہ" ص ۵۳ میں میں اے دعدہ الی قرار دیا ہے۔ (اخر)
  - (١٤) بكداريل ١٩٣٨ء تك-

(۱۸) مبرم ابرام سے اسم مغول کا میند ہے جس کے سنے بیں: نہ نلنے والا۔ تکم افہی مرزا صاحب نے بھی اس کے بک سنے گئے۔ (افتر)

(۴۰) "بستر ميش" مرزاجي كاالهام ب- ("ابشري " جلد روم' ص ۸۸)

(ri) ماراج اتی نگل (اخر)

(۲۲) مرزاصاحب کاالمام ہے "فزع عیسے ومن مع " بیٹی اور اس کے مائتی تمبرا محتے۔ ("ابشری" جلد دوم' ص ۹۹)

مکن ہے یہ ممراہت ای فتوے کے الت کر پڑنے کی وجہ ہے ہو مرزائی اکیا گئے ہو؟ (افتر)

(۲۳) ند اتعالیٰ کا یہ فقرہ کہ وہ سلامتی کے شزادے کملاتے ہیں۔ یہ فد اتعالیٰ کی طرف ہے میدا تھیم فال کے اس فقرہ کا رو ہے کہ جو جھے کانب اور شریر قرار دے کر کمتا ہے کہ صادق کے سائے شریر فتا ہو جائے گا۔ کویا ہیں کانب ہوں اور وہ صاوق اور وہ مرد صالح ہے اور میں شریر اور فد اتعالیٰ اس کے رد میں فرا آ ہے کہ جو فد اکے فاص لوگ ہیں وہ سلامتی کے شزادے کملاتے ہیں۔ ذات کی موت اور ذات کا عذاب ان کو فعیب نہیں ہوگا۔ اگر ایبا ہو تو دنیا تباہ ہو جائے اور میں مداق اور کانب میں کوئی امر فارق نہ رہے "جموعہ اشتمارات " میں ۵۹۹ جس سرائی عذاب مراد ہے اس فقرہ میں میدا تھیم فال مخاطب ہے اور فرشتوں کی کمینی ہوئی کموارے آسانی عذاب مراد ہے کہ جو بغیر ذریعہ انسانی اتھوں کے فاہر ہوگا۔ (۳۶ میں ۵۱ سے ۵۱ سے

(۲۵) مینی تونے میہ فور نہ کی کہ کیا اس زمانہ میں اور اس نازک دفت میں امت محریہ کے لیے کمی د جال کی ضرورت ہے یا کمی مصلح اور مجدد کی۔ ("روحانی نزائن") میں ۵۶۰ 'جس)

(٢٦) لينى اے ميرے خدا مادق اور كاذب ميں فرق كركے دكھلا۔ قو جانا ہے كہ مادق اور معلم كون ہے " ہو وہ كتا ہے كہ مادق اور معلم كون ہے " اس فقرہ الماميہ ميں عمد الكليم خال كے اس قول كا روہ ، جو وہ كتا ہے كہ مادق كے سائے شرير فا ہو جائے گا۔ پس جو كلہ وہ اپنے تين مادق فمرا آ ہے۔ خدا فرا آ ہے "كہ تو مادق نہيں ہے۔ ميں مادق اور كاذب ميں فرق كرك وكھاؤں گا۔ الشتر مرز اغلام احمد مسلم موجود قاد يانى "١١ اگست ١٩٠١" ( " مجموعہ اشتمار ات " مع ٥٦٠ ج ٣)

(۲۷) مرزائیوااسحاب الغیل کی طرح کون نابود ہوا (اختر)

(٢٨) مرزائر المان عالم مرزا ماحب المي باك بوع بي يانس ؟ (اخر)

(٢٩) مرزامانب كے مردوا مرزامان كيد دعامتور ہوكي إنسي؟ (اخر)

(٣٠) احمرى دوستوا مرزا صاحب كے يد الهام فير معقول ادر يبوده بي يا نهي ؟ (اخر)

(۱۳) کاہوری مرزائیا ہم تمہارے " کلی و پروزی ہی " کے المہاب شائع کر دہے ہیں ' اس کے حارا شکریہ اداکرو(افق)

(۳۲) مطلب ندارد

(rr) لاہوری مرزائے اے کون ہے؟

(۳۳) احمدی دوستوا تممارے مجدو کو باوجود دھو کی المام کے عاج کے مسنے معلوم نہ ہوئے ' پرانے تعلقات کی وجہ سے ہمیں تمماری خاطر متھور ہے 'اس لئے ہم اس کے مسنے بتا دیتے ہیں۔ سنوا عاج کے سمنے ہیں اشتوان لیل ( اِلتی دانت ' مرکین وگور) ختن اللغات۔ پس دیا عاج کے مسنے ہوئے ہمار ارب اِلتی دانت یا گور ہے۔ تاؤاب تو مجھ کے (افخر)

۔ مرزا صاحب نے "ازالہ اوہام" '۱۷۰' روطانی ٹزائن "' ص ۳۵۹' جس) میں لکھا ہے "لعنت بازی صدیقوں کا کام ضمیں ' مومن لعان نہیں ہو یا " لیکن یمال بزار بزار لعنت برسا رہے ہیں۔ مرزائع! پہلے "ازالہ اوہام" کے اس حوالہ کو دیکھو اور پھراپنے حطرت مرزا صاحب کی ان لعنقوں کا معائنہ کرکے بتاؤکہ کیا مرزاصاحب حسب اقراد خود مومن تے ؟ (افتر)

تحفظ ختم نبوت اور شفاعت محری علی الله اگر آپ قیامت کے دن محمد عربی علی کی شفاعت اگر آپ قیامت کے دن محمد عربی علی کی شفاعت چاہتے ہیں اور آپ علی کے جسنڈے کے بنیچ جگه چاہتے ہیں تو آپ کو ختم نبوت کا کام کرنا پڑے گا اور مرزا غلام احمد قادیانی کی امت اور جماعت کے مقابلے میں آنا پڑے گا۔ کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں ؟۔

ر حکیم العصر حضر ت مولانا محمد یوسف لد هیانویؓ)



مرزائیوں نے ایک پیغلث "ختم نبوت اور بزرگان است" پاکستان اور ہندوستان میں یہ تعداد کثیر تقتیم کیا ہے۔ پمغلث کیا ہے ، رجل و فریب اور عبارات سلف کی قطع و برید کا ایک شاطرانہ مجوعہ ہے۔ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ نہ ملک کی اکثریت علوم دین اور عربی زبان سے واقف ہے ' ند عوام کو تمام کمایس ميسريس ' ند سیامیں تلاش کر کے مطالعہ کی فرصت ہے' نہ ہی وہ تمام مسلمان جن کے باتھوں میں كذب و افتراء كاب ليندة بنج كا علاة اسلام سے ان عبارات كو سجعت كى كوشش كريں گے۔ مكن ہے كہ بعض اشخاص اس سے متاثر ہو كر قادمانی نبوت كے كرديدہ ہو جائیں ادر اس طرح چند مسلمانوں کو قاریانی نبوت کا ملقہ گجوش بتایا جا کے۔ درامل یہ پمفلٹ مودودی ماحب کے کابچہ خم نبوت کا روعمل ہے۔ اس میں قادیا نیوں کا ردے بخن مودودی صاحب کی طرف ہے۔ مرزائیوں نے مودودی صاحب کو متعدد بار چیلنج ریا ہے کہ امارے اس پمغلث کا جواب لکھے۔ قادیانی بمغلث کو شاکع ہوئے ایک سال سے زائد عرصہ مزر میا ہے ، مودودی صاحب نے خاموثی احتیار کر رکی ہے۔ شاید وہ بزرگان امت بر قادیاندل کے عائد کردہ افتراؤل کا جواب لکھتا ایے لیے تغنیج اوقات سمجھتے ہوں گے۔ متعدد دنی طلقوں نے عمولی ادر جناب مردار محمد خال صاحب لغاری رئیس اعظم چونی ضلع وریه عازی خال نے خصوصاً ارشاد فرمایا كرتب اكابين امت ير لكائ مح بمتانات كاجواب شائع كريس باكه عامته المسلمين بر قادیانی تحریفات کی حقیقت واضح مو جائے۔ ان مختمر اوراق میں اجمالی تبمرہ کیا جا آ

#### ناقابل اعتبار روايت

مروائی: سرور کائنات ملی الله علیه وسلم آیت فاتم النبیین کے نول کے پانچ سال بعد اپنے فرزند ارجند حضرت ابرائیم کی وفات پر فرائے ہیں۔ لو علش لکان صدیقا نبیا (ابرایم اجرا میرا بیا (ابرائیم) زنده رہتا تو ضرور صدیق نی بنآ۔ گویا آیت فاتم النبیین صاحب زاده ابرائیم کے نی بنے میں روک نہ تھی۔ محض ان کا وفات یا جاتا ان کے نی بنے میں روک تھا۔ (بمفلٹ

#### نذكور صس)

جواب: مرزائیوں نے ابن ماجہ سے بہ روایت نقل کی ہے۔ ای کتاب میں ای روایت کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ

- (1) بعض محدثین نے اس کی صحت میں کلام کیا ہے۔
- (۲) لو علتى اوراهيم لكان نبا قال النووى فى تهذيبه هذا العديث باطل ("موضوعات كير" م ٥٨) الم نووى فرات بي كد "أكر ابرائيم زنده ربتا تو ني بوآ" يه باطل مديث ب-
- (۳) قل این عبدالبو فی تمهده لا ادوی ملفذا (اسوضوعات کیر" ص۵۸) محدث اعظم معزت علامه ابن عبدالبر رحمته الله علیه تمید می فرات بین که مین نمین جانا که به روایت کیا ہے؟
- - (۵) ثقد نسی ہے۔ (معرت الم احمد بن مغیل" معرت الم یجی" معرت الم داؤد)
    - (١) مكر مديث ب- (حفرت الم تذي)
    - (2) متروك الحديث بهذ (معرت المم تسالي)
    - (٨) أس كا اعتبار نسي (حضرت الم جوز جاتي)
      - (٩) ضعف الحديث ب- معرت الم ابومام
- روایت کی میں سندی اس کی صدیف نہ تکھی جائے۔ اس نے تھم سے محر صدیثیں روایت کی ہیں۔ ("تمذیب التعادیب" جلد اول مسملا۔ ۱۳۵)

(مرزائیوں کی مندرجہ بالا نقل کروہ صدیث بھی تھم ہی سے روایت ہے) یہ حال ہے اس روایت کی صحت کا 'جس کو مرزائیوں مراہے باطل عقیدہ "اجرائے نبوت" کی توثیق کے لیے پیش کی ہے۔ اس روایت میں جرف لو ہے 'جو امتاع اور ناممکنات کے لیے استعال ہو آ ہے۔ جسے باری تعالی کا ارشاد ہے لو کان فیسما الهدالا اللدلفسدتا (انبیا نبر۲۳) اگر (زمین و آسان) دونوں میں اللہ تعالی کے سوا معبود ہو آ تو دونوں مجر جاتے۔ جسے دو خدا نمیں ہو کتے۔ ای طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ عند زندہ ند رہ کتے تھے اور نہ نی ہو کتے تھے۔

بهتان عظيم

مردائیوں نے اس پھلٹ میں بارہ اکابرین امت پر عظیم بہتان لگایا ہے کہ یہ صحرات معاذ اللہ مردائیوں کی طرح امت محمیہ میں غیر تشہمی نبوت کے اجراء کے قائل تھے۔ اپنے باطل عقیدہ کے اثبات کے لیے انہوں نے بزرگان دین کے چند اقوال فقل کیے بیں کہ "کوئی نی شرع نائخ لے کر نمیں آئے گا" "اب کوئی ایسا مخص نمیں ہوگا' جے اللہ تعالی لوگوں کے لیے شریعت دے کر مامور کرے۔ لینی نی شریعت لانے والا نبی نہ ہوگا" "آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجرد کمی نبی کا آنا کھل نمیں' بلکہ نی شریعت والا البت معتبع ہے"۔

جن معزات نے الی عبارات لکھی ہیں' ان کے پیش نظر تین امور تھے۔ اول: معزت مسیح علیہ السلام کا تشریف لانا' بظاہر آیت خاتم السین اور حدیث لانسی بعدی کے منافی مطوم ہوتا ہے۔

ودئم: حدث لم بیق من النبوت الاالمبشوات (تبوت سے سوائے میٹرات کے کچھ باتی نمیں) میں نبوت کے ایک جزکو باتی کما گیا ہے۔ یہ صدث سطی طور بر حدیث لانبی بعدی کے کالف نظر آتی ہے۔

سوم: بعض علاء صوفیاء کو وی و الهام سے نوازا جاتا ہے، جس سے بادی التظرمیں ختم نبوت سے تعارض معلوم ہوتا ہے۔

ان تیوں امور کے متعلق حضرت مختع می الدین ابن عربی رحت الله علیه نے تجیر فرمایا ہے۔ امراول محمد متعلق فرمائے ہیں۔

وان عيسي عليد السلام اذا نزل مايحكم الابشريعه محمد صلى

الله عليه وسلم ("نتومات مكيه" نا" باب ١١ م٠٥١)

"اور حفرت مینی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ صرف حفرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی گی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے"۔ امرودم کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے۔

قالت عائشتة اول مابدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرويا فكان لا يرى رويا الاخرجت مثل فلق الصبح وهى التى ابقى الله على المسلمين وهى من اجزاء النبوة فما ارتفعت النبوة بالكليه ولهذا قلنا انما ارتفعت نبوه التشريع فهذا معنى لا نبى بعده (مثومات كيه حما ياب عدا (موال ٢٥))

"ام المومنین حعرت عائشہ معرفقہ رمنی اللہ تعالی عنا سے روایت بحد حضور مرود کا تات ملی اللہ علیہ وسلم کو وی سے پہلے یچ خواب نظر آتے تھے۔ جو چیز حضور رات کو ویکھتے تھے، وہ خارج میں صبح روش کی طرح آپ کو نظر آتی تھی اور یہ وہ چیز ہے، جو اللہ تعالی نے سلمانوں پر باتی رکھی ہے۔ اور یہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہے۔ بس اس اعتبار سے کی طور پر نبوت ختم نبیں ہوئی اور اس وجہ سے ہم نے کیا ہے۔ لائی بعدی کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد نبوت تشہدی باتی نبیں کیونکہ رویاء ممائی اور معرات باتی ہیں "۔

اس ارشاد سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سچا خواب نبوت کا ایک جز ہے اور رویا صالح ہی غیر تشہیعی نبوت ہے، جو امت محمید میں جاری ہے اور حدیث لانبی بعدی کا بیہ معنی ہے کہ حضور کے بعد نبوت تشہیعی باتی نہیں اور غیر تشہیعی نبوت یعنی رویا صالحہ اور مبشرات باتی ہیں اور بیہ نبوت کا ایک جزے، نبوت نہیں۔

امر سوم کے متعلق تحریہ فرماتے ہیں۔

فلا ولهاء والانبهاء الخبرخاصه ولانبهاء الشرائع والرسل

الخبر والعكم ("نوطت كي" جم" باب١٥٨ ص ٢٥٧)

"انبیاء و اولیاء کو اللہ تعالی کی طرف سے الهام (خبر فاصہ) کے ذریعہ خصوصی خبر دی جاتی ہے اور انبیاء کے لیے تشہمی ادکام نازل ہوتے ہیں اور رسول کے لیے خبر بھی ہوتی ہوتا ہے اور دو سروں کو عظم کرنا بھی ہوتا ہے"۔

حضرت في اكبر في تو حوانات كى فطرتى بدايت كو بهى نبوت كا نام ديا بـــ وهذه النبوة ساريد في العيوان مثل قولد تعالى وا وسمى ربك الى ، النحل ("فتومات مكيد" ج٢ باب١٥٥ م ٢٥٣)

"اور یہ نبوت حیوانات میں بھی جاری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اور تیرے رب نے شد کی کھی کو دحی کی"۔

حفرت ابن عربی محورث، کدھے، لی، چھپکل، چوب، جگاور، الو اور شد کی مھی وغیرہ حیوانات میں بھی نبوت جاری تسلیم کرتے ہیں۔ کیا مرزائی "قادیانی نبوت" کو ای قبیل سے سجھتے ہیں؟

مندرج بالا اقتباسات سے یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت میخ اکبر تشہمی اور فیر تشہمی نبوت کا جو فرق بیان فرماتے ہیں ان کا یہ مطلب ہرگز سیں کہ حضور مردر کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو نبوت و رسالت ال علی ہے سنی ہو سکتی بلکہ دہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو وی ہی و رسول پر ازل ہوتی ہے وہ تشہمی ہی ہوتی ہے اس میں اوامر و نواحی ہوتے ہیں۔ حضور ہی کازل ہوتی ہو ہیں۔ حضور میل سی ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وی تشہمی نازل نہ ہوگی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی سیس ہو سکا۔ البتہ حضرت عینی علیہ السلام نی اللہ اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی سیس ہو سکا۔ البتہ حضرت عینی علیہ السلام نی اللہ

نازل ہوں کے اور وہ بھی شریعت محربیہ پر عمل کریں گے۔ نیز نبوت کا ایک جز مبشرات قیامت تک باقی ہے اور بعض خواص کو الهام اور وحی ولایت ہو سکتی ہے لیکن کسی پر نبی اور رسول کا لفظ برگز نسیں بولا جا سکا۔ فرماتے ہیں:

كذالك اسم التي زال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه زال التشريع المنزل من عندالله بالوحى بعده صلى الله عليه وسلم ("توصات مكيم" ج" م م ٥٨ باب ٤٣ سوال٢٥)

"ای طرح سے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد نی کا لفظ کی پر نمیں بولا جا سکا کو تلہ آپ کے بعد وی جو تشہعی صورت میں صرف نی پری آتی ہے۔ پیشہ کے لیے ختم ہو چک ہے۔

مطلب واضح ہے کہ ٹی وہ ہوتا ہے جو تشہعی احکام لاتا ہے۔ حضور سرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احکام شرید (اوامرو نوابی) کا نازل ہونا ممتنع اور محال ہے۔ اس لیے کسی پر لفظ نبی کا اطلاق شیس ہو سکا۔

ام المومنين معرت عائشه مديقة رضى الله عنما بربتان عظيم

قادیانی اعتراض: ام الموسین جعرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنا محابہ کو کا طب کر کے فراتی ہیں۔ قولوا اند خاتم الانبیاء ولا تقولوا لانبی ہعدہ ("در مور" ج۵، صهره،" "و محملہ مجمع البحار" ص۵۸) کہ اے لوگو! آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتم الانبیاء تو ضرور کو۔ محربیہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کسی تم کا نبی نہ آئے گا۔ کس لطیف انداز میں فراتی ہیں کہ اے مسلمانو! کبھی لانبی بعدی کے الفاظ سے نموکر نہ کمانا۔ فاتم النسن کی طرف نگاہ رکھنا کریے نہ کمناکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ (بعدات ندکور مس اوس)

جواب: كتنا صريح جموث اور بهتان عظيم ب ام المومنين حفرت صديقة رضى الله تعالى عنها بركه وه "فراتى بي اب مسلمانو! بهى لانبى بعدى ك الفاظ ت موكر نه كهاناله اگر امت مرزائيه حفرت ام المومنين كيد الفاظ دنياكى كى كتاب سد دكها وب توجم اب ايك بزار روبيد نقد انعام دين همه اگر ته دكها سكه اور يقيناً

مجمی نہ وکھا سکے گی تو یہ سمجھ نے کر جمونے بہتان باندھے والوں سے لیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ لعنت الله غلی الکا ذہبین۔

جملہ قولوا اند خاتم الانبیاء ولا تقولو الا نبی بعده کی حفرت ام المومنین کی طرف نبیت یہ ایبا قول ہے کہ دنیا کی کمی متعد کتاب میں اس کی شد نبیس۔ میں نے بیسیوں مناظروں میں تاویائی مبلغین کو انعای چیلنج دیا کہ اگر حفرت صدیقہ رضی اند تعالی عنما تک امی قول کی شد دکھا دو تو دی میزار دویہ انعام لو۔ کسی مرزائی مناظر کو بہت نبیس ہوئی کہ میرے اس چیلنج کو منظور کر کے۔

اگر بالفرض اس بے سند قول کو سیح تشلیم کیا جائے قو اس سے مراد سے ہوگی کہ نصوص تعلیہ کے بیٹ نظر حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لاکیں گے۔ اس لیے یہ نہ کو کہ کوئی نبی آئے گا نہیں۔ ہال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیا کہو' جس سے معنی بیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا یا کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔

ختم نبوت کے متعلق حضرت ام الموسنین رضی الله تعالی عنها کا وای عقیده ب جو قرآن مجید' احادیث نبوی' اجماع محابد اور اجماع است سے ثابت ہے کہ حضور سرور کا نات صلی الله علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ آپ نے فرمایا۔

عن عائشتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بعدى من النبوة شئى الا المبشرات قالو ايا رسول الله ما المبشرات قال الرويا الصالعه يرها الرجل اوترى له ("مند احد" ج١، م١٠٠٠ "كرر المال")

"حفرت صدیقہ فراتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ میرب بعد نبوت سے پچھ بھی باتی شیں۔ ہاں صرف مبشرات باتی رہ گئے ہیں۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا چیز ہے؟ حضور کے فرایا کہ اچھے خواب ہیں۔ آدی خود ان کو دیکتا ہے یا اس کے حق میں کوئی دو مرا آدی دیکتا ہے "۔

### حفزت امام محر طاہر رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق فریب

مرزائی اعتراض: حضرت اہام صاحب مصنف "مجمع ا ہمار" لکھتے ہیں یعنی حضرت عائش نے جو یہ فرایا کہ اے مسلمانو! تم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاتم السّین کے الفاظ تو بے شک استعال کیا کو لیکن لا نبی بعدہ کے الفاظ استعال نہ کیا کو ۔ یہ بات لا نبی بعدی کے مخالف نیس کیونکہ لانبی بعدی فرائے ستعال نہ کیا کو۔ یہ بات لا نبی بعدی کے مخالف نیس کیونکہ لانبی بعدی فرائے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایبا نی نیس آ سکا ، جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے۔ ("محملہ مجمع البحار" ص۸۵)

جواب: دنیا می سب سے برا دھوکا باز وہ مخص ہے ، جو دین و ندہب کے متعلق فریب دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ شاید موجودہ دور میں ندہی دھوکا دی مرزائیوں کے لیے اللت ہو چی ہے۔ اس لیے انہوں نے کمل عبارت ورج نہیں کی بلکہ ما لیل اور مابعد کو چھوڑ کر ایک جملا ، جے انہوں نے اپنے لیے مغید سمجھا، نقل کر دیا۔ ہم پوری عبارت نقل کرتے ہیں تاکہ عامتہ المسلمین پر قادیا نیوں کی خیانت واضح ہو جائے۔

وفی حدیث عیسی اندیقتل الخنزیر و یکسر الصلیب و یزیدفی العلال ای یزیدفی حلال نفسه بان یتزوج و یوندلد و کان لم یتزوج قبل رفعه الی السماء فزاد بعد الهبوط فی العلال فعنیذ یومن کل احد من اهل الکتب بتیقن باندیشر و عن عائشتهٔ قولوا اندخاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعده وهذا ناظرا الی نزول عیسی و هذا ایضا لاینافی حدیث لانبی بعدی لاندا وادلا نبی ینسخ شرعه ("حمله مجمع الجار" م ۸۵۵)

"اور صدیث میں ہے کہ نزول کے بعد مینی علیہ السلام خزیر کو قل کریں گے اور طال چزوں میں نیادتی کریں گے بعد علال چزوں میں نیادتی کریں گے بعد فاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگ۔ آسان پر جانے سے پہلے انہوں نے نکاح نہ کیا تھا۔ ان کے آسان سے اثرے کے بعد طال میں اضافہ

موگا۔ (اولاد موگی) اس زمانہ میں ہرایک اہل کتاب ان ہر ایمان لائے کا کہ یقینا یہ بھر رسول ہیں اور معرت مائشہ صدیقہ رشی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ حضرت نی حمیم مسلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کمو اور یہ نہ کمو کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نسی۔ یہ صدیقہ کا فرمان لا تقولوا لانبی بعدہ اس بات کے مدنظر ہے کہ عینی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں کے اور حضرت عینی علیہ السلام کا نزول صدیث لانی بعدی کے خالف نمیں اس لیے کہ صدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایما نبی نمیں کے خالف نمیں اس لیے کہ صدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایما نبی نمیں آئے گا جو حضور کے دین کا ناسخ ہو"۔

واضح بیان ہے کہ اگر لا تقولوا لا نبی بعدہ حفرت الموسین کا مقولہ ثابت ہو جائے تو اس کا مفہوم ہیہ ہے کہ حفرت مسح علیہ السلام کا آسان سے زول ہوگا۔ ان کا تشریف لانا حدیث لا نبی بعدی کے خلاف شیں۔ اس لیے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایبا نبی شیں آ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مشوخ کر دے اور حفرت عینی علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے تشریف لاکمیں گئے نہ کہ اسلامی تعلیمات کو مشوخ کرنے کے لیے۔

حفرت محی الدین ابن عربی رحمته الله علیه پر افتراء

مرزائی اعتراض: تصوف کے امام حعرت این عملی لکھتے ہیں (ترجم) وہ نبوت ہو آخفرت ملی الله علیہ وسلم کے آنے سے جتم ہوئی ہے، وہ صرف شریعت والی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت ہیں اب ایسی شریعت نبیں آ کئی، ہو آخفرت ملی الله علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ قرار وسے یا آپ کی شریعت میں کوئی عظم ذاکھ مرے۔ ہی معنی اس مدیث کے ہیں کہ ان الوسالند والنبوة قد انقطعت کہ اب رسالت اور نبوت منقطع ہو تی ہے۔ میرے بعد نہ رسول ہے، نہ ہی۔ یعنی کوئی ایسا نبی نبیس ہوگا، جو ایسی شریعت پر ہو، جو میری شریعت کے ظاف ہو، بلکہ جب بھی نبی نبیس ہوگا، جو ایسی شریعت پر ہو، جو میری شریعت کے ظاف ہو، بلکہ جب بھی نبی آئے کا تو وہ میری شریعت کے ظاف ہو، بلکہ جب بھی نبی آئے کا تو وہ میری شریعت کے ظاف ہو، بلکہ جب بھی نبی

جواب: ہم اور ای کتاب "فتوحات کید" ہے چند عبارات نقل کر چکے
ہیں کہ جن سے روز روش کی طرح ظاہر ہے کہ حطرت شخ می الدین ابن عمل رحمت
الله علیہ کی تحقیق اور بحقیدہ یہ تھا کہ نی وہ ہوتا ہے جو شریعت لاتا ہے۔ حضور نی
کریم صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت نسیں لائے گا اور نہ کمی کے متعلق لفظ
نی استعمال کیا جائے گا۔ وہ ولایت المام اور مبشرات کو امت میں جاری مائے ہی
اور ای کو فیر تشریعی نبوت کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ وہ حضرت مسیح علیہ الملام
کے آسمان سے نزول کے قائل ہیں۔ آمد ٹانی کے بعد حضرت مسیح علیہ الملام
نوای کا نزول نمیں مائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے برگزیدہ نی حضرت
عیلی علیہ الملام حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف
لائیں گے۔ وہ شریعت محمید کو مشوخ نہ کریں کے بلکہ ای شریعت کی متابعت کریں

جیرت اور بزار جیرت بے امت مرزائیہ پرک ان کے قادیاتی نی نے دھنرت کی الدین ابن عبی رحمت الله علیہ اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں پر کافر الحد اور زندین کا فتوی نگایا ہے۔ (وحدت وجود پر مرزا قادیاتی کا ایک خط بنام میر عباس علی) لیکن مرزائی ہیں کہ اپنے نی کی نبوت ابت کرنے کے لیے معاذ الله ای الحد اور زندین کی بناہ لے دے ہیں۔ ان کے اس طرز استدلال پر ارسلوکی روح بھی پھڑک انفی بوگ۔

حضرت مولانا جلال الدين روى رحمته الله عليه كي نسبت وهوكا

مرزائی اعتراض: مثنوی میں مولانا ردم فرماتے ہیں۔ "فکر کن در راہ کیو خدمتے آنبوت یابی اندراہے" کہ نیکی کی راہ میں خدمت کی الی تربیر کرکہ تجمے امت کے اندر نبوت ل جائے (مثنوی مولانا ردم' دفتر اول' ص ۵۳)

جواب: مثنوی شریف کے اس شعر کے کمی لفظ کا معنی نمیں کہ حضور مرور کا کا تات ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی کمی کو نمی مبعوث کرے گا۔ اس شعر کا

منوم یہ بے کہ نیک افعال کے لیے کوشش کرنے سے مومن کو فیضان نبوت سے نوازا جاتا ہے۔ کو کل فیضان نبوت سے نوازا جاتا ہے۔ کو کلہ نبوت کمی شین بلکہ وہی ہے۔ حضرت مولانا تو ہر تھی سنت پیرد مرشد کو مجازا نبی کہتے ہیں۔

دست را سپار بز در دست بیر سیمت او علیم ست و نبیر آن نبی وقت باشد اے مرید آ ازاد نور نبی آید پدید در حقیقت علیم و نبیر الله تعالی کی صفات ہیں۔ بیر کو کبازاً علیم و نبیر فرمایا ہے کیونکہ بیر مرید کے احوال و مقامات سے بافیر ہوتا ہے۔ دو سرے شعر کا مفہوم ہے کہ بیر اپنے مرید کے لیے بسنزلہ نبی ہوتا ہے کیونکہ مرید کو بیر کی وساطت سے فیض نبوت حاصل ہوتا ہے۔

حضرت مولانا روم رحمت الله عليه في بيسيون مقامات پر ختم نبوت كا اعلان كيا عبد مرزائيون كى آخمون پر تعصب كى پئى بندهى ب اس ليے اسي مشوى شريف من ختم نبوت كے اشعار نظر نسى آليد عشة نموند از خردارے مختف مقامات كے چد اشعار درج والى بين-

زین حکامت کو آل خم رسل از ملیک لایزال و کم یزل سکد شابال چی گرد و دگر سکد احمد بنین آ ستم یا رسل یا رسول الله رسالت را قمام و نمودی ہم چو شمن ب فحام این ہمہ انکار کفرال زاد شان چول ور آمد سید آخر الوبان مرزائی ہفلٹ میں شوی شریف کے اور تین شعر نقل کئے ہیں' جن کا اجراک نبوت کے باطل عقیدہ سے اتا تعلق بھی نہیں' بقنا کہ مرزا غلام احمد قادیا نی کا محمدی بیگم کے آسانی نکاح سے تھا۔ مثلا:

بهر این خاتم شد است او که بجود حش اونے بودنے خواہند بود

مرزائی ترجمہ: لین آپ فاتم اس لیے ہوئے کہ آپ بے مثل ہیں۔ نیف روحانی کی بخش ہیں۔ آپ جیسا نہ کوئی پہلے ہوا اور نہ آئدہ آپ جیسے ہوں

تتے۔ (ٹریکٹ ص ۳)

جواب: اس شعر کو "اجرائے نبوت" ہے کیا تعلق؟ اس میں تو حضور علیہ اسلوۃ والسام کے نضائل و کمالات اور روحانی فیوض کا تذکرہ ہے۔ یہ قادیانیوں کا محض افترا ہے کہ حضرت مولاہ روم رحمت اللہ علیہ حضور رسالت ماب ملی اللہ علیہ وسعم کے بعد "اجرائے نبوت" کے قائل شے" جس کا کوئی جوت وہ چیش نسیس کر سکے۔

## حفرت امام عبدالوباب شعراني رحته الله عليه بر افتراء

مرزائی اعتراض: امام شعرانی فرماتے ہیں۔ (ترجمه) که یاد رکھو که مطلق نبوت نمیں انمی اور مرف شریعت والی نبوت بند ہوئی ہے۔ ("الیواقیت و الجواہر" خ۱م مم)

جواب: حفرت المام شعرانی رحمت الله علیه پر افتراء ہے کہ وہ حضور مرور کا کات ملی الله علیه وسلم کے بعد مرزائیوں کی طرح فیر تشہمی نبوت کے اجراء کے قائل تھے۔ الم شعران نے تشہمی اور فیر تشہمی نبوت کی تشیم انسی تین امور کے چیش نظری ہے۔ جن کا ذکر ہم نے حضرت شیخ اکبر کے حوالہ جات سے کر ویا ہے۔ آپ فرائے ہیں:

وكذالك عيسى عليه السلام اذانزل الى الارض لايعكم لمينا الا بشويعه نبينا صلى الله عليه وسلم ("اليواتيت و الجوابر" ج٣٠ ص٣٨)

"ای طرح جب عفرت عینی علیه السلام زمین پر نازل ہوں کے تو ہارے ہی حفرت محد مصطفی ملی الله علیه وسلم کی شریعت کے مطابق فیعلد سریع کے"۔

صاف الفاظ ہیں کہ آسان سے نازل ہونے کے بعد حضرت مسیح ملیہ السلام جدید شریعت نمیں لائمیں کے بلکہ شریعت محمدیہ علی صاحبها السلواۃ وانسلام پر عمل بیرا ہوں گے۔ حصرت امام شعرانی حصرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا قول نقل فرماتے 164

وهذا باب اغلق بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم فلا يفتح الاحدالي يوم القيامه ولكن بقى للاولياء وحى الالهام الذي لا تشريع فيه ("الواليّت و الجوابر" ج" مسس)

"اور یہ (نزول وی نبوت کا) وروازہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بند ہوچکا ہے اور قیامت تک کسی کے لیے نمیں کمل سکتا۔ لیکن اولیاء کے لیے وی المام ہوتی رہے گئ جس میں شری احکام نہ ہوں گے"۔

اس عبارت نے تعلی فیملہ کر دیا کہ حضرت می الدین ابن علی اور اہام شعرانی دونوں حضرات کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وی نبوت بند ہو چکی ہے ہاں اولیاء اللہ کو المام ہوتے ہیں 'جن میں شری احکام مین اوامر و نوابی نبیں ہوتے' ان المامات کو مبشرات کما گیا ہے ان پر نبوت کا اطلاق میں ہوتے۔

الم شعرانی نے عقیدہ ختم نبوت کا اظمار قربایا ہے اعلم ان الا جماع قد انعقد علی اند صلی الله علیه وسلم خاتم الموسلین کما اند خاتم النبین ("الیواقیت و الجوابر" ج۲ میں ۳۷) "جان کے اس عقیدہ پر امت کا اجماع منعقد ہے کہ حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رسولوں کے ختم کرنے والے بیں اس طرح نبیوں نے بھی خاتم ہیں"۔

حعزت مولانا عبدالكريم جيلاني رحمته الله عليه ير اتهام

جواب: حضرت محی الدین ابن عربی اور حضرت امام شعرانی کی طرح حضرت عبدالکریم بیلانی کا بھی میں عقیدہ تھا کہ نبی وہ ہوتا سے جس پر دحی تشدیعی نازل ہو اور وحی تشہی حضور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی پر نازل نہ ہوگ۔
انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ حضور علیہ السلوة والسلام کے بعد امت جی سنے نی مبعوث ہوں گے۔ مرزائیوں جی ہمت ہے تو ان کی کوئی عبارت پیش کریں لیکن تمام امت مرزائیہ وم واپسیں تک الی کوئی عبارت پیش نہ کر سکے گ۔

حفرت شاه ولی الله صاحب محدث وبلوی رحمته الله علیه بر بستان

مرزائیوں نے حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ پر بھی یہ بہتان تراشا ہے کہ
آپ بھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس
افتراء کا حقیق جواب تو العنت اللہ علی الکافیون ی جب خمیمات کے الفاظ میں کس
لفظ کا سمن ہے کہ حضور سرور کا تئات سلی اللہ علیہ وسلم کی است میں نبی مبعوث
ہوں گے؟ حضرت کے الفاظ "ا بھوگئ ایبا محض نہیں ہوگا ہے اللہ تعالی لوگوں کے
لیے شریعت دے کر مامور کرے" تشمیعی اور فیر تشمیعی کا فرق انہیں تمن وجوہ کی بنا
یہ ہے، جو ہم تحریر کر بھے ہیں۔ فتم نبوت کے متعلق حضرت شاہ صاحب نے تحریر فرایا

(۱) نیست محمد پدر ہے کس از مرد مان شاد لیکن پنجبر خدا است و مر پنجبران مین بعد ازوے ہے ہوامبر بناشد۔ " (م الرحمان زیر آیت خاتم السین) ترجمہ: حضرت محمد مسلق ملی اللہ علیہ وظم حمارے مردول میں سے کسی کے

باپ نمیں لیکن خدا تعالی کے پینجبر ہیں اور پینجبوں پر مربعنی حضور کے بعد کوئی نی نہ ہوگا۔ ہوگا۔

(٢) اقول فاالنبوة انقضت بوفاة النبي صلي الله عليه وسلم ("مجت الله البالغ" ج٢ مر٢٠٥)

"هم كمتا مول حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم كى وفات سے نبوت كا خاتمہ موكميات

 قال فهم من يدعى النبوة (" عميمات اليه" ج٢ م ١٩)

مرزائين ك قلوب من أكر ذره بحر بحى خوف خدا اور انساف ہو تو انسين سجيد لينا چاہيے كہ خطرت شاہ ول الله صاحب محدث داوى رحمت الله عليه (جنسين مرزائى بارہویں صدى كا مجدو مانتے ہيں) حضور رسالت ماب ملى الله عليه وسلم ك يعد اجرائے نبوت كو دجالوں كا كروہ قرار ديتے ہيں؟

## حعرت مجدد الف الى رحمت الله عليه يربسان

مرزائی اعتراض محترت مجدد الف الل فرات بیر- (ترجم) فاتم الرسل علید الوق والدام کے مبعوث ہوئے کید فاص مجمعین آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کو بلود وراثت کالات نبوت کا حاصل ہوتا آپ کے فاتم الرسل ہوئے کے منافی میں جب یہ بلت ورست ہے اس میں شک مت کو- (کمتوب تمبرات) میں ہیں جد اول اس کمتیات الله دول "کمتیات الله روائی رحمت الله علیه)

جواب : المال مردائيوں كا الاجرائے نبوت " بيميا باطل عقيده اور كمال معرت مجرد كے حقائق و معارف معرت كى مندرج بالا عبارت كے كن القاظ كا معرم ب كه صفور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے بعد كمى كو نبوت مل على ب؟ عبارت كا مطلب تو يہ ب كه حضور كى كامل اطلاحت كرنے والوں كو الله تعالى كى عبارت كا مطلب تو يہ ب كه حضور كى كامل اطلاحت كرنے والوں كو الله تعالى كى طرف بى كالات نبوت عطا كے جائے ہيں نہ كہ انسي نبى بنا ديا جا آ ب- امت كے دى شان افراد كوكون سے كمالات سے نوازا جا آ ب؟ معزت مجدد " تحرير فراتے ہيں۔ دوش تا تا تعالى و مراعات محبت وارتفاع درجات و مراعات محبت فرشت مرسل كه اذاكل و شرب ياك است و كشت ظهور خوراق كه مناسب مقام فرشتہ مرسل كه اذاكل و شرب ياك است و كشت ظهور خوراق كه مناسب مقام

نوت اندوامثال آل باید دانست که حصول دین موسبت در حق انبیاء علیم اصلوة والسلیمات ب توسط است. در حق امحاب انبیاء علیم اصلوة التیبات که به تبعیت و درافت باین دولت مشرف مشته اند بتوسط انبیاء است علیم اصلوة والبركات." (كتوب نمبر ۲۰۰۰ حصر بنجم م ۲۰۲۷ سه)

مرزائوں کو کون سمجائے کہ حضرت مجدو رحمتہ اللہ علیہ کے ارشاد کے پش نظر حساب میں آسانی، معمول افزشوں کی معلق، درجات کی بلندی، لما تک سے ملاقات اور کشرت ظمور خوراق ایسے کمالات نبوت حضور علیہ العلوة والسلام کے وسیلہ سے امت محمید کے برگزیدہ افراد کو عطا کے جاتے ہیں۔ یہ چد فضائل و کمالات اجزائے نبوت ہیں اور چند کمالات نبوت کے حصول سے نبوت نمیں مل جاتی۔ شجاعت سخاوت نبوت ہیں۔ کیا ہر شجاع اور ہر مخی مسلمان نی بن جاتا و فیرہ صفات حدد ہمی کمالات نبوت ہیں۔ کیا ہر شجاع اور ہر مخی مسلمان نی بن جاتا ہے؟

معرت والا اب عقيده كا اظمار ان الفاظ مبارك من فرات بن

ترجمہ خعرت میں علیہ السلام آسان سے ناقل ہوں کے تو آخری رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی متابعت کا شرف حاصل کریں گے۔

"اول انمیام حعرت آوم است علی نیسنا وعلیه و علیم السلوة والسلیمات و التیات و آخر شان و خاتم نبوت شان حغرت محد رسول الله است علیه و علیم السلوة والسلیمات ( کمتوبات و فتر سوم اکمتوب نمبر که اصلوم)

ترجمہ ۔ سب سے پہلے نی حفرت آوم علیہ السلام اور نمیوں میں سب سے آخر اور ان کی نوت کو فتح کرنے والے حفرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں۔
صاف الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے حفرت آوم علیہ السلام نی معوث ہوئے اور سب نمیوں کے بعد حضور نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس لیے

حنورم آخری تی ہیں۔

حفرت نواب مدیق حن خال رحمته الله علیه بر افتراء

مرذائی اعتراض: حغرت نواب ماحب فراتے ہیں لا نبی بعدی آیا ہے جس کے معیٰ نردیک اہل علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نی شرع ناخ (لینی بہل شریعت منوخ کر کے نی شریعت) نے کر نہیں آئے گا۔" ("اقتراب الساعة") مسهر)

جواب: حغرت نواب صاحب دحمتہ اللہ علیہ کے متعلق اتمام ہے کہ وہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ جمائی نبیت" کا مختیدہ رکھتے ہے۔ ان کی کئی کتاب بیں اس خلاف اسلام نظریہ کا شائبہ شک نسیں۔ لا نبی بعدی کے مغموم میں "کوئی نی شرع ناسخ لے کر نہیں آئے گا۔" اس لیے کما گیا کہ حضرت مسطح علیہ السلام بعد از نزول نی شریعت لا کر شریعت اسلامیہ کو منسوخ نہ کریں سے بلکہ خود اس شریعت کریں ہے۔ بلکہ خود اس شریعت کریں ہے۔

ان كا ابنا عقيده ان كے است القاظ من سے ب

ہارے حضرت خاتم النسن میں اور نائ جملہ شرائع ما قبل۔ آپ کے بعد کوئی ٹی نہ ہوگا۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور منی میں۔

اول انبياء آدم عليه السلام بين ادر آخر انبياء محد صلى الله عليه وسلم"- ("معتدة الني" مصنفه حصرت نواب مديق حسن خان" ص ها" ١٦)

حفرت مولانا عبدالى صاحب مكفنوى رحمته الله عليه يربتان

مرزائی اعتراض "مولانا عبدالحی صاحب فراتے ہیں۔ بعد آنخفرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے یا زمانے میں آنخفرت صلی اللہ طیہ وسلم کے مجرد کی نی کا آنا
عمال نہیں بلکہ نی شریعت والا البتہ ممتنع ہے۔ "(واقع الوسواس نی اثر ابن عباس نیا
ایڈیٹن میں ا)

جواب معمرت عبدالله این ماس رمنی الله تعالی عنما سے ایک مدیث

www.besturdubooks.wordpress.com

مودی ہے جس کا مضمون سے ہے کہ اللہ تعالی نے سات زمیس پیدا کی ہیں اور ہر زئین میں انبیاء علیم السلام مبعوث ہوئے۔ ایک گروہ اس مدیث کو قابل اعتبار نہیں مجمتا ودسرا گروہ اے میج و معتبر مانتا ہے۔

حطرت موانا محد قاسم صاحب نانوقوی بانی وارالطوم دیورند اور حضرت موانا عبدالی صاحب فکمنوک اس دو سرے گروہ علی شائل ہیں اس مدیث کی تحقیق تشریح کے سلسلہ میں حضرت نانوقوی رحمتہ اللہ علیہ نے تخذیر الناس" اور حضرت موانا عبدالمی صاحب فکمنوکی رحمتہ اللہ علیہ نے آیات بینات علی وجود الانبیاء فی الاستات" اور دافع الاسواس فی اثر این عباس" اردو زبان میں اور زجر الناس علی از کار اثر این عباس" عربی عبل حرت موانا عبدالمی صاحب کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں۔

"پن اس امر کا اعتقاد کرنا چاہئے کہ خواتم طبقات باقیہ بعد عمر نبویہ نبیں ہوئے یا تحل ہوئے یا ہم عمر اور پر تقدیر اتحاد عمر وہ تمیع شریعت محمید ہوں کے اور ختم ان کا بہ نبیت اپنے طفقہ کے اضافی ہوگا اور ختم ہمارے حضرت کا عام ہوگا۔" (فتوی مولانا عبد الحی صاحب مکسنوی ملحقہ "تحذیر الناس" مسمس)

علیہ السلوة والسلام کے بعد ناقل ہوں مے کوئی ٹی شریعت نہ لاکیں مے بلکہ حضور عی کی شریعت پر عمل پیرا ہوں ہے۔

معرت مولانا عبدالی صاحب مقیدہ فتم نبوت کے متعلق اپنے ایک فوی میں معرب علامہ ابو فکور سالی کی معدرجہ زیل مبارت لقل فراتے ہیں۔

اعلم ان الواجب على كل عاقل ان يعتقنان محمنا كان رسول الله والان هو رسول الله وكان خاتم الانباء ولا يجوز بعنه ان يكون احد انباء ومن ادهى النبوة في زماننا يكون كافرا- ("تأدي مولانا عيرالي تكمن" ي" طد اول مهه)

جانا جائے کہ ہر عاقل پر واجب ہے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ حضور ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول تے اور اب بھی رسول ہیں اور آپ تمام نیوں کو ختم کرنے والے ہیں آپ کے بعد کی کا نمی بنا جائز نمیں اور جو آج مارے زانہ ہیں نبوت کا دعویٰ کرے وہ کا فرہے۔

حفرت مولانا محرقاسم ساحب بانوتوي رحمته الشاعليدير افتراء

مرزائی اعتراض۔ معرت مولانا تھ قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیو بند فراتے ہیں۔

(الف) "مو موام کے خیال میں تو رسول ان صلیم کا فاتم ہونا ہایں متی ہے کہ آپ کا زاند انجیاء سابق کے زماند کے بعد اور آپ سب تیں آخری نی ہیں محرافل پنم پر روشن ہوگا۔ کہ نقدم و آخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت میں مجرمقام مرح میں ولکن وسول الله و خاتم النبین فرانا اس مورث میں کیوں کر میج ہو سکتا ہے۔" (استحذر الناس" مسم)

۔ (پ) ساکر بالفرش بعد لبائد تیوی عملی القد نشیہ وسلم ہی کوئی کی پیدا ہو تو پھر ہی خالیت عمدی چی بچھ فرق نہ آسے گا۔ (ستخدم الناس" ص۲۸)

جواب: قادیانیوں کا حطرت نالوقوی رحمتہ اللہ علیہ ہر بہت ہوا اتمام ہے کہ وہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم شے بعد اجرائے نبوت" کے مقرضے معرت والا

نے کتاب تخدیر الناس خم نبوت کے اثبات کے لیے تکسی اور اس میں خم نبوت کے ناقائل تروید ولا کل چیش کئے۔ اس کا موضوع ہی خاتیت ذاتی و زبانی و مکانی کی جماعت و حفاظت ہے۔ تخذیر الناس کی صفحہ ساک مبارت کو ہم عام فعم الفاظ میں چیش کرتے ہیں۔

فائیت کی تین اقدام ہیں (۱) فائیت مرتی (۲) فائیت مکانی (۳) فائیت کے زبانی دعزت نانوتوں نے تکھا ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائیت کے ان بین مرتبوں کے ساتھ متصف ہیں۔ لیکن قابل خور یہ امر ہے کہ فائیت کے ان بین مراتب میں دلاکل و برابین کے لحاظ ہے اعلیٰ اور افضل یا بالفاظ دیکر بالذات و بالاصالت کون سا مرتبہ ہے؟ عوام تو یہ خیال کرتے ہیں کہ پر نکہ حضور کا زمانہ سب اخیاء ہے تر تھائے مرف اس وجہ سے آپ فائم الانجیا ہیں۔ اگر کی ایک وجہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف و مجد زمانہ اور مکان کی وجہ سے بوا حضور کی وجہ سے زمان و مکان کا شرف نہ ہوا حالا کہ تقدم و آخر زمانی میں بالذات کوئی نشیلت نہیں پھر مقام مدح میں وکئن رسول اللہ و فائم السین فرمانا کس طرح صحح ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے فابت ہوگا کہ حضور کی طالب شان اور میں رفیع مزلت ذات کے مناسب حال بالذات فائیت مرست ہے اور اس اعلیٰ و افضل رفیع مزلت ذات کے مناسب حال بالذات فائیت مرست ہے اور اس اعلیٰ و افضل مرجہ کے ساتھ فائیت زمانی بھی آپ کے لیے فابت ہے اور اس اعلیٰ و افضل مرجہ کے ساتھ فائیت زمانی بھی آپ کے لیے فابت ہے اور فائیت مکانی بھی آپ کے لیے فابت ہے اور فائیت مکانی بھی آپ

مرزائی محرفین نے اپنی روائی چالبازی سے دھوکہ اور فریب ویے کے لیے "تخدیر الناس" کے سفحہ ۲۸ سے مولد بالا اوھورا حوالہ نقل کر دیا۔ اگر دہ پوری عبارت نقل کرویے تو ان کی فریب دی کا پردہ چاک ہو جاتا اور ان کے فریک کے قار کین کو علم ہو جاتا کہ حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد کیا ہے۔ پوری عبارت سمید

وہاں آگر خاتمیت معنی افساف ذاتی بوصف بڑت لیجے جیسا اس ہمدان نے عرض کیا ہے تو پھر سوا رسول اللہ صلع اور کسی کو افراد مقصود یا لحلق میں سے مماشل

نبوی صلم نیں کہ علت بلکہ اس صورت میں فقد انہیا کے افراد خارتی پر آپ کی فغیلت ثابت نہ ہوگی افراد مقدرہ پر جی افراد ہو تا ہم ہمی کوئی ہی پیدا ہو تو پھر بھی خاتیت محمدی میں کچھ فرق نہ آگ گا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کی اس دمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور نمین میں یا فرض کی جی اس دمیارض و نمالف اور نبی تجویز کیا جائے بالجملہ جوت اثر ذکور دو نامثبت خاتیت ہے۔ معارض و نمالف خاتم النسین نہیں۔" ("تخدیر الناس" م ۲۸)

اس سے فاہر ہے کہ یماں فاتیت زاتی کا ذکر ہے فاتیت زائی کا نہیں۔ حضرت فراتے ہیں اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جیں یا آپ کے بعد اور کوئی نبی ہو جب ہمی آپ کی اس فاتیت ذاتی جیں پچھ فرق شین آے گا۔ ری فاتیت زائی اس کا یمال کوئی ذکر نہیں اگر کوئی بدخم اسکا مطلب یہ سجھے کہ حضور علیہ السلوۃ والسلام کے بعد اور نبی ہو سکتے ہیں تو حضرت نانوتی رحمت الله علیہ کن زدیک وہ کافر ہوگا ای تحذیر الناس میں حضرت تحریر فرماتے ہیں "مو اگر اطلاق اور عموم ہے جب تو ثبوت فاتیت زبانی فلالت الزامی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبوی مثل انت منی بمنزلہ ہادون مین موسی الزامی ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبوی مثل انت منی بمنزلہ ہادون مین موسی الا اند لانبی بعدی او کما قال جو بظاہر بطرز ندکور ای لفظ فاتم السین سے مافوذ الا اند لانبی بعدی او کما قال جو بظاہر بطرز ندکور ای لفظ فاتم السین سے مافوذ الداع بھی منعقد ہوگیا کو الفاظ ندکور بسند متواتر معقول نہ ہوں۔ سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تو گھڑ سینی ٹیمال ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکھات فرائش و دتر وغیرہ باوجود کی الفاظ حدیث مشر تعداد رکھات متواتر نمیں جیسا اس کا مشر کافر ہے۔ ایسا باوجود کا الفاظ حدیث مشر تعداد رکھات متواتر نمیں جیسا اس کا مشر کو کر خر نبوت زبائی کافر ہوگا۔" (تحذیر الناس من ا)

مس قدر واضع الفاظ بین که خاتمیت زمانی کا منکر ایبا عی کافر ب جیسا که دو سری ضروریات دین اور تعمیات دین کامنکر کافر ب-

اس عبارت میں حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرضی اور تقدیری طور پر آلر کا لفظ استعال فرمایا ہے اور اس مفہوضہ کے لیے لفظ آگر پر ہی اکتفا نیس کیا بلکہ لفظ بالغرض ساتھ طا کر بیان کیا ہے۔ ٹاک کئی مفسد کو دھوکا دینے کا موقع نہ ہل سکے۔ اگر کوئی جانل کئے کہ ایسے مغروضہ کی کیا ضرورت تھی تو اسے باری تعالی کا ارشاد سا وہ چاہئے۔ قل ان کان للوحین ولد فانا اول العابدین (ذخرف نعبر ے)

اے نی آپ کم دیجے اگر بالفرض خدا تعالی کا بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں ہوں گا۔

حفرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کا فاری ترجمہ کرتے ہیں۔

"دبگو اگر بالفرض باشد خدارا فرزند پس من نکخستین عبادت کنندگان باشم"
مرزائی منطق کی رو سے اس آیت سے قابت ہوگا کہ خدا تعالی کا بیٹا ہونا
مبکن ہے اور حضور مرور کا تات صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالی کے اس مغروض بیئے
کی عبادت کرنا بھی ممکن ہوگا (معاذ اللہ) کیا اس آیت کا بھی مفہوم ہے؟ ایک معمولی
عقل والا آدی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ فرضی اور تقدیری بات ہے نہ یہ کہ اس سے
اللہ تعالی کا بیٹا تسلیم کیا جائے یا اسکے امکان پر اس آیت کو ولیل بنا کر اوگوں کو مغالط دیا جائے۔

حفرت نانوتوی رحت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے متعلق اپنے عقیدہ کا اظمار فرایا ہے۔

ا فاتیت زانی اپنا دین و ایمان سب ناحق کی شمت کا البت پڑھ علاج نسی" ("مناظرو عجیب" مصنف حضرت نانوتوی" مساهر)

۳۔ "اپنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمی اور نبی کے ہونے کا احمال نہیں ہو اس میں آبل کرے اس کو کافر سجت ہوں۔" ("مناظرو عجیبہ" ص ۱۰۰۰)

حضرت ملا علی قاری رحمته الله ملیه پر اتهام

مرزائی اعتراض۔ طیل القدر امام حضرت ملا علی تاری فرماتے ہیں۔ ایمی اگر صاحب زادہ ابراہیم زندہ رہے اور نی ہو جاتے اور اس طرح حضرت علم نی بن م

جاتے و آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تمع یا استی ہی ہوتے ہیے ہیں، خطر الیاس علیم السلام ہیں اور یہ صورت خاتم السین کے خالف نہیں ہے۔ کیونکہ خاتم السین کے تو یہ معنی ہیں کہ اب حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایبا ہی نہیں آ سکتا ہو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کا استی نہ ہو۔" ("سوضوعات کیر" ص۵۵) جواب اس حدیث کے ضعف کے متعلق ہم بلند پایہ محد شین کے اقوال نقل کر بچے ہیں۔ اس مجروح روایت میں ترف او آیا ہے جو زبان عرب میں ناممکنات اور محالات کے لیے آتا ہے۔ قرآن علیم میں اللہ تعالی نے انعارہ پنجروں کا نام لے کر اور باتی انجاء علیم السلام کا اجمالاً ذکر کرکے فرایا۔

**ولو اشرکو العبط عنهم ما کانو یعملون (''سورہ انعام'' آ**یت ۸۸) اگر سے پینیم بھی ٹرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔

اس آیت میں تعلیق بالحال ہے بین حرف ہو سے یہ ستلہ فرضی طور پر بیان کیا میں ہور کے میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک نمبراتے تو ان کے تمام افعال اکارت اور ضائع ہو جاتے۔ کیا مرزائیوں کے ذہب میں اس سے یہ استدلال مجع ہوگا کہ نبول سے بھی شرک ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ مند۔

حعزت ملا علی قاری مندرجه بالا عبارت کی تشریح کرتے ہیں۔

لا يعدت بعد نبى لا ندخاتم النبيين السابقين وفيد ابدا الى اندلو كان بعد أنبى لكان عليا وهو لا ينا في ماورد في حق عمر صريحا لان العكم فرضى فكاند قال لو تصور بعدى لكان جماعته من اصحابي انبياء ولكن لا نبى بعدى و هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لوعاش ايراهيم لكان نبيا ("مرتات" مصنف الماعلى قارئ ج بينم م ٥٦٣٥)

ترجمہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی کو نبوت نہیں ال عن کے کو کا آپ کے بعد کوئی نی کے نکہ آپ کے بعد کوئی نی ہوتے اور یہ حدیث اور ای طرح ہو سکا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نی ہوتے اور یہ حدیث اور ای طرح

وہ مدیث جو مراحت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عند کے بارے میں اللہ اللہ عند کے بارے میں اور آئی ہے۔ خاتم النسن کی آیت کے منافی شیں کو کلہ یہ تھم فرضی اور تقدیری طور پر ہے۔ گویا یہ کما کیا کہ اگر میرے بعد کوئی نمی تصور کیا جا سکتا تو میرے فلال اور فلال صحالی نمی ہوتے "کیکن میرے بعد کوئی نمی شیس بن سکتا اور یک معنی اس مدیث کا کہ اگر ابراہیم ذندہ رہتا تو نی ہوتا۔

توضیح فرما وی کہ حضرت علی رضی اللہ بھے حضرت عمر رضی اللہ عند اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عند اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عند کے بارے میں جو حدیثیں وارو ہوئی ہیں وہ تمام فرضی طور پراور القدري طور پر بیان ہوئی ہیں۔ اگر بالفرض حضور کے بعد اور کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر حضرت علی اور حضرت ابراہیم ہوتے لیکن آپ کے بعد کمی کو نبوت شیں ال کتی۔ اس لیے یہ حضرات ہمی نبی نہ ہو سکے۔ حضرت ملا علی قاری نے اپنے عقیدہ کے متعلق مکھا ہے۔

**معوى النبوة بعدنبينا صلى الله عليه وسلم كلو بالاجعا**ع ("شمّح فقر اكبر" ص٢٠٢)

ہارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وعوی با جماع است کفر

مرزائی اعتراض۔"مودودی صاحب کے چیش کردہ اقوال کے قائلین میں سے کی ایک نے بھی اس کے اللین میں سے کی ایک نے بھی نسی کماکہ آنخضرت صلی اللہ طیہ وسلم کے بعد امتی نی کا آنا بند ہے۔ اگر ایبا ایک قول بھی مودودی صاحب چیش کر کتے ہوں تو ہماری طرف سے انسیں چینج ہے کر دہ ایبا ہرگز نسیں کر کتے۔(پھلٹ میہ)

جواب بے ناقابل تروید حقیقت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعیان نبوت کاؤبہ "امتی ہی" ہی کملائیں گے۔ جیسا کہ مخبر صادق حضرت نبی کریم علیہ السلوة والسلام کا ارشاد ہے۔

سیکون فی استی کنابون ثلاثون کلهم یزعم اند نبی وانا خاتم النبستلانبی بمدی هنا حدیث صحیح- (مککرة بُرّاب الثرّ) یقینا میری امت میں تمیں کذاب ہوں کے جن میں سے ہر ایک نبوت کا وجوی کرے گا حالا کمد میں خاتم النین ہوں۔ میرے بعد کوئی ہی نمیں ہو سکا۔ یہ حدیث میج ہے۔

مودودی صاحب آپ کے اس چینج کا جوّاب نمیں دیتے تو یہ ان کا اور آپ معالمہ ہے ہمیں اس میں دخل دینے کی ضرورت نمیں۔ محتب راوزون خانہ چہ کار۔ اگر آپ کو ہمت ہے تو ہمیں چینج دیجئے دنیا دیکھے گی کہ ہم آپ کے معالبہ کے پرنچے اڑا کر روز روشن میں آپ کو کیے آرے دکھاتے ہیں۔

> را فلک کو مجمی دل جلوں سے کام نسیں ا جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نسیں

> > بزرگان امت کی نبت مرزائی عقیده

مرزائی عامت السلین کو فریب دینے کی غرض سے بزرگان دین کا نام لیتے بیر۔ ہاتھ کے دانت کھانے کے اور و کھانے کے اور۔ اکابرین امت کی نبت ان کا مقید دید ہے۔

() "بعض ناوان محانی جن کو درایت سے کچھ حصد نہ تھا وہ اہمی اس مقیدہ سے بخ حصد نہ تھا وہ اہمی اس مقیدہ سے بنجم ا سے بے خبر تھے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں ("مغیمد برابین احمدید" حصد بنجم ا ص من مرزا غلام احمر "رومانی خزائن" ص ۲۸۳ ، ۲۲)

(۱) اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھڑا چھوڑد اب ٹی خلافت لو ایک زندہ علی تم موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو۔" علی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی خلاش کرتے ہو۔" ("ملغوظات احدیہ" صاسما کی مطبوعہ لاہور ملخوظ مرزا ٹملام احم)۔۔۔ "ملخوظات احمدیہ" روہ و لندن مسلما کی کہا

(۳) "اقوال سلف وخلف كوكى مستقل حجت نمين" ("ازاله اوبام" مصنفه مرزاً غلام احمه' ص۵۲۸' "روحانی خزائن" م ۴۸۹' ج۳)

(٣) "امت كا كورانه القال يا الحاع كيا چيز ب؟" ("ازاله اوبام" من ٣)" "رومانی فزائن" من ايما عسم") (۵) "ہمارے کالف سخت شرمندہ اور لاہواب ہو کر ہنر کو یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایبا ہی کتے چلے آئے ہیں۔ نہیں سوچتے کہ وہ بزرگ معموم نہ تتے بلکہ بسیا کہ میودیوں کے برزگوں نے ویکلوئیوں کے سمجھتے میں ٹھو کر کھائی ان برزگوں نے ویکلوئیوں کے سمجھتے میں ٹھو کر کھائی ان برزگوں نے بھی ٹھو کر کھائی۔ "("ضمیمہ براہین احمدید" حصہ بنیم مصنفہ مرزا غلام احمد" میں اسمان "دومانی ٹرائن" میں ۲۹۰ تا ۲۱)

یہ ہے محابہ آئمہ اور اولیائے امت کی نبت مرزائیوں کا عقیدہ کہ (نعوز باللہ من ذلک) انسیں یمود سے مثابت وی گئی اور طرفہ تماثنا یہ ہے کہ قاویانی نبوت کی حفاظت کے لیے (معاز اللہ) انہیں مثیل یمود کے اقوال کو پناہ گاہ بتایا گیا ہے۔

عکد ازا تعمت فیزی۔

عقیده نزول عیسی علیه السلام کی اہمیت
عقیده نزول عیسی علیه السلام پر ایمان لانا فرض
ہے۔اس کا انکار کفر ہے۔اور اس میں تاویل کرنازیغ
وضلال اور کفر والحادہ۔
(فقیہ العصر حضرت مولانا محمد یوسف لد صیانویؓ)

# سالاندرد قاديانيت كورس

> رابطہ کے لئے (مولانا)عزیزالرحمٰن جالندھری

ناظم اعلى : عالمي مجلس تتحفظ ختم نبوت



## توہین انبیاء کفرہے

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی جماعت اس کا کات جی سب ہے افضل و اکمل اور مقدی ترین جماعت ہے، جے اللہ تعالی نے منصب رسالت و نبوت کے لیے متخب کیا ہے۔ ان جی ہے کی ایک کی تحقیر و تنقیص چو کلہ اس منصب رفیع کی توجن ہے، اس لیے باجراع امت یہ برترین کفر و ارتداد ہے۔ بیسا کہ قاضی عیاض مالکی آئی ب نظیر کتاب "الشفاء بتعویف حقوق المصطفی معلی اللہ علیہ وسلم" میں مافظ این تبعید العنبلی نے "السارم العسلول علی شاتم الرسول معلی اللہ علیہ وسلم" میں شیخ تقی الدین السبکی الشافی نے "السیف العسلول علی من سب الرسول معلی اللہ فی ساتھ الدین السبکی الشافی نے "السیف المسلول علی من سب الرسول معلی اللہ علیہ وسلم" میں اور ان شید وسلم" میں اور ان کی تقریح کے این عابدین العبدی الولاۃ و العکام" میں اور ان کی تقریح کی ہے کہ اینا محض مرتد اور واجب القتل ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر و ارتداو کے وجوہ بے شار ہیں۔ ان ش سے ایک خبیث ترین سب سے کہ مرزائے قریب قریب تمام انہیاء کرام علیم السلام کی شان میں قو مخلف عنوانات سے تنقیص کی ہے۔ خصوصاً حصرت علیٰی علیہ السلام کی شان میں قو مرزائے الی گستانیاں کی ہیں 'جن سے بہاڑوں کے جگر شق ہو جا میں۔ قاویاتی امت مرزا کی ان مخلقات پر تاویلات کا پروہ ڈالنا چاہتی ہے لیکن تاویلات کے ذراید سیاہ کو منیا اور کفر و ارتداو کو عین اسلام جانا ناممکن ہے۔ منا تھر اسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب رحمتہ اللہ کو حق تعالی شانہ جزائے فیر عطا فرائے کہ انہوں نے اس رسالہ میں ایک طرف حضرت نیسی ملیہ برائے فیر عطا فرائے کہ انہوں نے اس رسالہ میں ایک طرف حضرت نیسی ملیہ برنا مام کے اس مقام و مرتب کی طرف راہنمائی فرمائی ہے ' جو قرآن کریم کی آیات برنات ہے اور دو مری طرف مرزا غلام احمد تاویائی کی ان ول خراش اور برنات سوز عبارتوں کو جمع کر کے ان تمام آویلات اور معذرتوں کا جائزہ لیا ہے ' جو ایمان سوز عبارتوں کو جمع کر کے ان تمام آویلات اور معذرتوں کا جائزہ لیا ہے ' جو اس سلسلہ میں خود مرزا صاحب یا ان کے مردوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں خود مرزا صاحب یا ان کے مردوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں۔ جن توگوں کی قسمت میں ایمان نہیں یا جنٹوں نے مرزا صاحب کی مجبت میں عقل و

شعور کے مارے دریجے بند کر دیئے ہیں۔ (ختم الله علی قلوبهم و علی سعهم وعلی الله علی الله علی قلوبهم و علی سعهم و علی الله الله الله الله الله علی الله علی الله علی د علی جن جن الله کے دل میں حق و انسان کی کوئی رمتی یا عمل و شعور کی اوئی حس بھی موجود ہے اگر وہ اس رسالہ کا شعقے ول سے مطالعہ کریں گے تو ان پر انشاء اللہ یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ مرزا صاحب نے معرت عینی علیہ السلام کی تحقیر و شعیم کر کے اپنے بلے کون ما مقام ختن کیا ہے؟

یماں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ یہ رسالہ اس سے پہلے وہ بار شائع ہو چکا ہے اور یہ تیری اشاعت آپ کے ہاتھوں میں ہے لیکن قادیانی صاحبان اس کا آج کک کوئی جواب نمیں دے سکے اور نہ انشاء اللہ قیامت تک اس کا کوئی معقول جواب ویا جا سکتا ہے۔

بسرحال بے رسالہ جہاں قادیانیوں کے لیے دعوت غور و فکر ہے ، وہاں ہارے مسلمان بھائیوں کے لیے جہی تازیانہ عبرت ہے کہ اگر کوئی مخص ہارے باب دادا یا ماں بسنوں کے حق میں وہ الفاظ استعال کرے ، جو مرزا صاحب نے حضرت عیسی علیہ السلام کے حق میں استعال کیے ہیں تو ہمارا رو عمل کیا ہوگا؟

ای سے دہ یہ فیملہ کر عیس کے کہ مرزا صاحب کے بارے بیں ہاری ایمانی فیرت کا نقاضا کیا ہے؟ حق تعالی شانہ اس رسالہ کو تبول فرما کر معرت مولف کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور آپ اپنے بندوں کی ہدایت کا ذراید بنائیں۔ (وللد العمد اولا و اخوا)

محمد بوسف لدهمیانوی ۱۹۸۲-۲-۳-۲۸ مطابق ۲۳-۲۲-۱۹۸۲ء

## بم الله الرحن الرحيم

#### الحبدلل ومنه والسلام على من لا نبي يعلم

## أمت مرزائيه كي الجهن

قرآن مجید می متعدد مقامت پر اللہ تعافی نے دھرت می علیہ السلام کے فعنا کل و مجرات اور ان کی حیات جسمانی کا ذکر فرایا ہے۔ اگریز کے قانون اور اس کی بولیس کی تفاظت میں مرزا غلام احمد قادیائی نے قرآن و مدیث اور اجماع است کے خلاف نیا حقیدہ گر لیا کہ حضرت می علیہ السلام فوت ہو گئے تھے اور آنے والا می ملاف نیا مقیدہ گر لیا کہ حضرت می مقابت کے باعث مرزا غلام قادیائی نے اللہ تعافی کے بیا رہ دمول حضرت می علیہ السلام کی توہین و تدلیل کے لیے بہتان طرازی اور افتراء پردازی کا ایما ریکارڈ قائم کیا کہ جس نے بمودیوں کے بہتان عظیم کو بھی مات کردیا۔ اللہ تعافی کے ایک مجبوب نی کی توہین سے مرزا قادیائی کا یہ مقمد معلوم ہوتا کردیا۔ اللہ تعافی کے علیہ السلام کی تنقیص سے میری مسیحت کی شان فاہر ہوگ۔ مرزا کے لکھا ہے:

"ای میں دیکھتے ہیں کہ ایشہ سے می اصول ہو آ ہے کہ وہ اپنی بزرگ کی پشوی جمنا ای میں دیکھتے ہیں کہ ایسے بزرگوں کی خواہ مخواہ تحقیر کریں۔" ("ست بجن" ص ۸۔ ۴" "روحانی خزائن" ص ۱۶۰ ج۱)

مرزا ظلم احمد قاویانی نے اپنی خود ساختہ نبوت و مسیحت کی "پنری جمانے"
کے لیے حقیق مسیح علیہ السلام کی ذات گرای کے متعلق وہ سوقیانہ اور مغلظ گالیاں
تحریر کی جی کہ جنمیں کوئی شریف انسان سنتا گوارا نہیں کر سکتا۔ امت مرزائیہ عجیب
الجھن جی گرفتار ہے۔ نہ اپنے "مسیح موجود" کی متعفن عبارات کا انکار کر سکتی ہے"
نہ می معرت مسیح علیہ السلام کی قوجین ہے "قاویانی جعلی مسیح" کی برات کر سکتی ہے"
نہ می معرت مسیح علیہ السلام کی قوجین ہے "قاویانی جعلی مسیح" کی برات کر سکتی ہے"

نه پائے رفتن نه جائے ماندن۔

## قادمانی بمفلٹ

مجمی بمعار کوئی بعلت یا مغمون شائع کر کے اپنے دام افادوں کو تمنی دی جاتی ہے کہ ہم "ایڈین میع موجود" کا حق نمک ادا کر رہے ہیں۔ جانچہ ایک بعلت "نمبرلا حفرت مریم صدیقہ اور حفرت عینی علیہ السلام کا مقام" کلکتہ (بندد سان) کی قادیاتی جماعت نے شائع کیا۔ اے پاکستان میں بھی تقیم کیا گیا ہے۔ اس میں فریب کاری اور افتراء پروازی ہے اپنے نبی مرزا غلام احمہ قادیاتی کی تحریات متعلقہ توہین حفرت میں علیہ السلام پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ قادیاتی مصنف نے کلسا ہے کہ می موجود نے حفرت میں علیہ السلام کی قبین نیس کی اور حفرت مریم کسا ہے کہ می موجود نے حفرت میں علیہ السلام کی قبین نیس کی اور حفرت مریم کی انتقابیہ ہے کہ شکتی نوح" میں کا اور حفرت مریم اورورا حوالہ نقل کر دیا۔ اگر پوری مجارت نقل کر دیا تو حقیقت کس کر سانے آ اورورا حوالہ نقل کر دیا۔ آگر پوری مجارت نقل کر دیا تو حقیقت کس کر سانے آ جاتی اور مرزا تادیاتی کے عقیدہ کا عامتہ الناس کو علم ہو جاتا۔ پیفلٹ نوایس نے "کشتی فوح" ہے مندرجہ ذیل مجارت نقل کی ہے۔

"اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مت تک اپنے شش نکات سے روکا ' پھر بزرگان قوم کے نمایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ " ("کشتی نوح" مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی ' م ۱۸) "روحانی ٹرائن" م ۱۸ ، ج۹)

قادیانی اپدیشک نے اوجورا حوالہ نقل کر کے سمجھ لیا کہ ہم "قادیانی میارة المسیح" کے گند میں مستور و محفوظ ہو گئے۔ اصل کتاب کون دیکھے گا' بات بن جائے گا کہ مرزا قادیانی نے حفزت میسی جائے گا کہ مرزا قادیانی نے حفزت میسی طیہ السلام کو ناجائز حمل سے پیدا ہونے والا نسیں لکھا۔ ہم مرزا غلام احمد کی بوری عبارت نقل کرتے ہیں۔ اس سے حق کے متلاشیوں کو اصل حقیقت کا بت جل جائے

بوجه حمل مريم كاناجائز نكاح

#### مرزا غلام احمر في لكما ب

() "من مع ابن مريم كى بحت عزت كرآ مون كيونك من رومانيت كى رو ے اسلام میں خاتم العظفا ہوں۔ میماک مستح ابن مریم امرائلی سلسلہ کے لیے خاتم العلقاتها- موی کے سلسلہ میں این مربم مسیح موعود تھا اور محری سلسلہ میں مسیح موعود ہوں' سویس اس کی عزت کرتا ہوں۔ جس کا ہم نام ہوں اور مفسد و مفتری ب وه مخص جو مجھے کتا ہے کہ میں مسے ابن مریم کی عرت نیس کر آ ' بلکہ مسے تو میے میں تو اس کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ یانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ مرف ای قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی ددنوں حقیق بمشیروں کو مجی مقدسہ سجمتا ہوں کہ یہ سب بزرگ مریم بنول کے بیٹ سے میں اور مریم کی وہ شان ب جس نے ایک مت تک اپنے تین نکاح سے روکا مجر بررگان قوم کے نمایت امرار سے بوجہ تمل کے نکاح کر لیا مگو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت مین حل میں کیوں کر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عمد کو کیوں ناحق تو ڑا کیا اور تعدد ازواج کی بنیاد کیوں ڈالی گئے۔ یعنی باوجود بوسف نجار کی مہلی بیوی کے ہونے کے بھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ بوسف نجار کے نکاح میں آوے مگر میں کتا ہوں کہ سے سب مجوریاں تھیں' جو پیش آ گئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تے نہ قابل اعتراض ۔ " ("كشى نوح" ص١١" "روحاني خزائن " ص ١٤ م، ١٨) مسيح عليه السلام كاباب حقيقي بهائي اور مبنين

### مرزا قادیانی لکستا ہے:

- (۲) حفرت مسیح ابن مریم این باپ یوسف کے ساتھ باکیں برس کی مدت تک نجاری (برحمی ناقل) کا کام بھی کرتے رہے ہیں"۔ ("ازالہ اوہام" ص۲۵" "رومانی نزائن" ص۲۵۳ ماشیہ'ج۳)
- ا) یبوع میج کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ یہ سب یبوع کے حقیق بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ یہ بہنے بھائی اور حقیق بھائی اور حقیق بہنائی اور حقیق بہنیں تھیں۔ "(ایمشتی نوح"

ص ۱۲ ماشیه "رومانی خزائن" ص ۱۸ ج۹)

- (٣) آپ کی انسیں حرکات ہے آپ کے حقیق بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے۔ ("ضمیمہ انجام آسمم" ص۱،" (روحانی خزائن" ص۳۹، ج۱۱) نکاح سے پہلے حمل
- (۵) حضرت مریم صدیقہ کا اپ منوب یوسف کے ماتھ تبل نکاح کے پجرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شادت ہے گر خوانین سرحدی کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپ منسووں سے حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ حتی کہ بعض اوقات اکاح سے پہلے حمل ہمی ہو جا تا ہے 'جس کو ہرا نہیں مانے۔ بلکہ نہی شخصے میں بات کو اللہ حسل ہمی ہو جا تا ہے 'جس کو ہرا نہیں مانے۔ بلکہ نہی شخصے میں بات کو اللہ حسم کا نکاح ہی جانے ہیں ' اللہ ویتے ہیں۔ کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناتے کو ایک حسم کا نکاح ہی جانے ہیں ' جس میں پہلے مر بھی مقرر ہو جا تا ہے۔ ("ایام الصلع" اردو' حاشیہ ص 27' "روحانی خوائن" میں پہلے مر بھی مقرر ہو جا تا ہے۔ ("ایام الصلع" اردو' حاشیہ میں ہے۔ "روحانی
- (۱) رسوم و عادات است باین معنی که افاغند مثل یمود فرقے میان نبست و نکاح نه کرده دخران از ملا قات و کالطت بامنوب مضایقت نه گزید مثالاً اختلاط مریم معریقه بامنوب خودش بوسف و بمعیت و مفارخ بیت گردش نمودن شادة حقه بر این رسم است در بعض از قبائل خوانین جبال کالطت وخران بمنسوبان به نمو ماری و ساری است که غالب او قات را دخرے قبل از اجرائ مراسم نکاح آبستنی شده و عاد تا محل عاروشار قوم گر ویده الخماض و اعراض ازان می شود و بید این مردم از آب یمود نبست را در رنگ نکاح واشته تعیین کاچن شم دران می کنند" ("ایام انسام" قاری می می دران می کنند" ("ایام انسام" قاری می می دران می کنند" (ایام انسام برین قادیان ۱۸۹۸ء اگست)

مرزائیو: محولہ بالا حوالہ جات عربی نیس متولیک و دافعک کی علمی بحث نیس اردو اور اور فاری کی صاف صاف عبارتیں ہیں۔ پاک و ہند میں لاکھوں غیر مسلم اردو اور فاری جانے والے موجود ہیں۔ ان کو بی و کھالو اور ان سے فیعلہ کرالوکہ ان عبارات سے معرت عیلی علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے عابت ہوتے ہیں یا نیس؟

مندرجہ بالا حوالہ جات کے پیش نظران سوالوں کا تسارے پاس کیا جواب

١- كيا يوسف نجار ناى كوكى فنص (نعوذ بالله) معرت مسح عليه السلام كا باب

٢- كيا حفرت مي عليه السلام ك حقيق بعائي اور بين منس؟

ا - حقیق بھائی بمن کی تعریف کیا ہے؟ جن کے مال باب ایک ہول یا اور کوئی الفت قادیان اور موڈی محر (روہ) میں نی ایجاد ہوئی ہے؟

٣ - كيا قرآن مجيد كى كوئى آيت يا كوئى صحح مديث پيش كر كتے ہوكه معرت مریم صدیقت کا نکاح بوسف نجارے ہوا تھا اور اس سے معرت مریم کی اولاد ہوئی! ٥- حفرت مريم في الله تعالى بيول (كوارى) رب كا جو عمد كيا تها اس عمد کی خلاف ورزی کرے مریم کال موسد رہیں؟

٧ - كيا حفرت مريم كو حمل يبليه موا اور نكاح بعد؟ نمس منتد ادر غير محرف كتاب من يه دافعه لكما ع؟

2 - حضرت منع عليه السلام يك باب كا ذكركر ك مردا غلام احمد في يهوديون کی ہمنوائی کی ہے یا نہیں؟

٨- حضرت مريم كي مجورون كا ذكر كس آيت ياكس مديث يس ب؟

· ۹ - سم كتاب من لكما ب كه بعض مرحدى شمان قبلون كى الركيال فكاح س يلے اپ منسووں سے حالمہ مو جاتی ہيں؟ اس كتاب كى شرى ديثيت كيا ہے؟

۱۰- معزت مرمم کا نکاح سے پہلے اینے منسوب بوسف نجار کے ساتھ اختلاط کا کیا منہوم ہے؟ تمبل از نکاح اینے منسوبوں سے حالمہ ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ حفرت مریم کو تشبیعه دینے سے کیا تمارے "نی" کی غرض یہ نہ تھی کہ انسی الوكور كى طرح (معاذ الله) مريم عامله موكس؟

مرزا غلام احركي عبارت كاصاف منهوم يه بي

ا- معرت مریم این منوب بوسف نجار کے ساتھ کیل از نکاح اختلاط کرتی

تھی اور اس کے ساتھ گھرے باہر چکر لگایا کرتی تھیں اور پھانوں کے بعض قبائل کی اوکوں کی طرح نکاح سے پہلے حالمہ ہوگئ تھی۔

۲ - مریم کال ایماندار نه محمی کیونکه اس نے اللہ تعالی سے کواری رہنے کا حمد کیا تھا کیا ہے کواری رہنے کا حمد کی خلاف ورزی کی اور نکاح بھی ایام حمل ہیں کیا جو نامائز تھا۔

" - موسوی شریعت کی رو سے بیودیوں میں ایک بیوی کی موجودگی میں دو سری بیوی کی موجودگی میں دو سری بیوی ناجائز ہیں۔ اس لیے حضرت مریم کی بوسف نجار سے نبیت اور نکاح ناجائز ہوئے۔ الذا (معاذ اللہ) حسب تقریح مرزا غلام احمد حضرت مریم کے چار بیوں اور دو بیوں کی بیدائش بھی ناجائز تھی۔

۳ - حضرت مریم کا ناجائز تکاح بزرگان قوم نے اس مجوری کی دجہ سے کیا کہ وہ مالمہ ہوگی تھی۔

۵- نکاح بے پہلے کا حمل یوسف نجار ہی کا تھا۔ کو تکہ یوسف نجار سے حفرت مریم کی جو اولاد پیرا ہوئی، مرزا غلام احمد انہیں حفرت عینی علیہ السلام کے حقیق بھائی اور حقیق بہنیں قرار دیتا ہے۔ حقیق بھائی بمن وہ ہوتے ہیں، جو ایک مال باپ سے ہوں اگر ماں ایک اور باپ مختف ہوں تو ایسے بمن بھائی اخیانی کملاتے ہیں۔ اگر باپ ایک اور مائیں الگ اول ہوں تو انہیں علاتی کما جاتا ہے۔

## حعنرت لمسيح كاخاندان

مرزا غلام احمد قادیانی لکستا ہے:

۱۷۔ "آپ (بیوع مسیح) کا خاندان بھی نمایت پاک اور مطر ہے۔ تمن دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عور تمی تھیں' جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذر ہوا۔" ("ضمیمہ انجام آتھم" ص2' حاشیہ "روحانی نزائن"' ص۲۹، ۱۲۴)

ے ہاں میح کی دادیوں اور نانیوں کی نبت ہو اعتراض ہے' اس کا جواب بھی کمی آپ نے سوچا ہوگا' ہم تو سوچ کر تھک گئے۔ اب تک کوئی عمرہ جواب خیال میں نیس آیا' کیا ہی خوب خدا ہے' جس کی دادیاں ادر نانیاں اس کمال کی ہیں۔" ("نور

القرآن" نمبر۴ م ۱۳ "روحانی خزائن" م ۴۹۳ ج۹)

مسيح عليه السلام كا جال جلن

مرزا قادیانی لکمتا ہے:

۸- "مسیح کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ' ہو' شرابی۔ نہ زاہر' نہ عابد' نہ حق کا پرستار' متکبر' خود بین' خدائی کا دعویٰ کرنے والا" ("مکتوبات احمدیہ" جلد نمبرس' مسیس ۲۳–۲۳)

9 - بورب کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان بینچایا اس کا سب تو یہ تما کہ علی علیہ السلام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کس عاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔" ("کشتی نوح" ص ١٥، عاشیہ "روحانی خزائن" ص ١٤ ، ١٩٠)

۱۰ - "میرے نزدیک میح شراب ہے پربیز رکھنے والا نہیں تھا۔ ("ربوبو آف ریلیجنز" جلدا' ص ۱۹۲۳ ۱۹۰۴ء)

1 - ایک وفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیا بیلس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے۔ بس علاج کی غرض سے مضا تقد نمیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بری مرانی کی کہ ہدردی فرائی' لیکن اگر میں ذیا بیلس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ور آ ہوں کہ لوگ شما کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسلح تو شرائی تھا اور دو مرا افحانی۔" ("شیم دعوت" طبع دوم "ص ۱۹۴ یہ روحانی خرائن" میں ۱۳۳۳ ج۹)

۱۲ یوع اس لیے اپنے شین نیک نیس کھ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ مخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ فدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی ہے ایما معلوم ہوتا ہے ؛ چنانچہ فدائی کا دعویٰ شراب خوریٰ کا ایک بدنتیجہ ہے۔" ("ست بچن" ص ۱۳۹ عاشیہ "روحانی خزائن" ص ۲۹۹ جم)

سا ۔ آپ (بیوع میع) کا تجربوں سے میلان اور محبت بھی شاید ای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت ورمیان ہے ورنہ کوئی پربیزگار انسان ایک جوان تجری کو یہ موقعہ نمیں دے سکا کہ وہ اس کے سرپر اپنے ناپاک ہاتھ نگا دے اور زناکاری کی کمائی کا

پلید عطراس کے مرر لے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر لے۔ سیجنے والے سیجے لیں کہ ایدا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔" ("دخمیم انجام آکھم" ص2، طاشیہ "درومانی فرائن" میں ایدا کیا)

۱۳ - ایک مجری خوبصورت الی قریب بیغی ب المحیا بین (۱) میں ہے۔ کبی باتھ لمباکر کے مربر عطر ال رہی ہے کبی پروں کو پکرتی ہے اور کبی اپنے خوشما اور سیاہ بالوں کو پروں پر رکھ ویتی ہے اور گود میں تماشہ کر رہی ہے۔ یبوع صاحب اس مالت میں وجد میں بیٹے ہیں اور کوئی اعزاض کرنے گئے تو اس کو جمزک دیتے ہیں اور طرفہ یہ کہ عربوان اور شراب پینے کی عادت اور پھر مجرد اور ایک خوبصورت کبی ہورت مانے پڑی ہے۔ جم کے مانچہ جم لگا رہی ہے کہا یہ نیک آومیوں کا م ہے اور اس پر کیا ولیل ہے کہ اس کبی کے چھونے سے بیوع کی شوت نے جنبی نیس کی تھی۔ افوس کہ بیوع کو یہ بھی میسر نیس تھا کہ اس فاستہ پر نظر ؤالنے کے بعد اپنی کسی بیوی سے محبت کر لیتا۔ کم بخت زانیہ کے چھونے سے اور ناز و اوا کرنے سے کیا پکھ نفسانی جذبت پیرا ہوئے ہوں گے اور شوت کے جوش نے کرنے سے کیا پکھ نفسانی جذبات پیرا ہوئے ہوں گے اور شوت کے جوش نے کرنے صور پر کام کیا ہوگا۔ اس وجہ سے یبوع کے منہ سے یہ بھی نہ نگا کہ اس حرام کار عورت مجھ سے دور رہ اور یہ بات انجیل سے نابت ہوتی ہے کہ وہ عورت طوا تف میں سے تھی اور زاکاری میں مارے شرمی مشور تھی۔" ('نور القرآن' شمری مصور تھی۔" ('نور القرآن' شمری میں مصور تھی۔" ('نور القرآن' شمری مصور تھی۔" ('نور القرآن' شمری مصور تھی۔ اللہ کیا کہ کہ کیا گھیا کہ کے کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی

برتن ہے وی فیکا ہے ، جو اس میں ہو آ ہے۔ مولہ بالا مبارت میں مرزائی شخیب نے بہت رقص کیا ہے۔ ہوارا وحویٰ ہے کہ اس مبارت کے کروہ الفاظ انجیل میں نیس ہیں۔ مرزا نے بوع اور انجیل کا نام نے کرول کی بعراس نکال ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ہم انجیل کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں باکہ عامت الناس اندازہ لگا سکیس کہ مرزا قادیانی نے سی قدر کذب بیانی اور افتراء پردازی اور بہتان طرازی کا مظاہرہ کیا ہے۔

" كر كمي فريى نے اس يوع ميح سے ور فواست كى كه ميرے ساتھ كھانا

کما' پس وہ اس فرلی کے گر جا کر کھانا کھانے بیشا تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شرکی تمید یہ جان کرکہ وہ اس فرئی کے گریس کھانا کھانے بیٹا ہے۔ سک مرمر کی عطر دانی میں عطر لائی اور اس کے پاؤل کے پاس روقی ہوئی چھے کمڑی ہو کر اس كے ياؤل آنسوول سے بھونے كى اور اپنے مربك بالول سے بولخم اور اس كے یاؤں بہت چوہے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فرلی میر و کھ کرایے ی میں کنے لگا کہ اگر میہ مخص نی ہو <sup>ت</sup>ا تو جانتا کہ جو اسے جھوتی ہے' وہ کون ہے؟ اور كيى عورت ب كونك بدچلن ب- يوع نے جواب من اس سے كما۔ اے شمعون! مجمع تحد سے کچھ کتا ہے وہ بولا اے استاد کہ کمی ساہوکار کے وو قرض وار تے ایک پانچ سو دینار کا ووموا پیاس کا جب ان کے پاس اوا کرنے کو مکھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کما میری وانست میں وہ جے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس ے کما تو لے ٹھیک فیملد کیا اور اس عورت کی طرف پھر کر اس لے شعمون سے کا۔ کیا تو اس عورت کو دیکھا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا ' تو نے میرے پاؤں وحولے کو یانی نہ دیا، محراس نے میرے یاؤں آنسوؤں سے بھو دیئے اور اینے بالوں سے یو تھے، تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، محراس نے جب سے میں آیا ہوں۔ میرے یاؤں کا چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے مریس تیل نہ ڈالا، محراس نے میرے یادل پر عطر ڈالا۔ ای لیے میں تھے سے کتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کو کلہ اس نے بہت محبت کی محر جس کے تھوڑے گناہ معانب ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ب اور اس عورت ہے کما' تیرے گناہ معاف ہوئے' اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹے تھائے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہوں کو بھی معاف کرویتا ب؟ مكر اس نے عورت سے كماكه تيرے أيمان نے تجھے بچاليا ب علامت جلى جا۔" ("انجیل لوقا" باب ۷ 'درس ۳۱ آ ۵۰)

پھر مریم نے بناای کا آدھ سر فالص اور بیش قیت عطر لے کر بیوع کے پاؤں پر ڈالا اور این بالوں سے اس کے پاؤں پو تھیے اور گھر عطر کی خوشبو سے ممک

میا۔ گراس کے شاگردوں میں سے ایک فض یموداہ اسکرہ طی 'جو اسے پکڑوانے کو آف کے نگا سے ناگردانے کو آفٹ کھنے لگا یہ عطر تین سو ویتار میں آج کر غربوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کما اگر تما اور چو تکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی۔ اس میں جو پچھ پڑتا 'وہ نکال لیتا تما۔ پس یموع نے کما کہ اس یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غواء تو بیشہ تمارے پاس میں جو بیٹ نہوں گا۔" (''انجیل ہوتا'' باب'' تمارے پاس میں میشہ تمارے پاس نہ رہوں گا۔" (''انجیل ہوتا'' باب'' ورس میں آل

"اور جب بیوع بیت هناہ میں همعون کوڑھی کے "گر میں تھا تو ایک عورت سک مرمر کی عطرواتی میں تیتی عطر لے کر اس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیٹیا تو اس کے سرپر ڈال دیا۔ شاگر دید دکھ کر نفاء ہوگئے اور کہنے گئے کہ یہ کس لیے ضافع کیا گیا۔ وہ تو بڑے داموں کو بک کر فریوں کو دیا جا سک تھا۔ یہوع نے یہ جان کر ان سے کما کہ اس عورت کو کیوں دق کرتے ہو؟ اس نے تو میرے ساتھ بیطائی کی ہے کہ کو کلہ فریب فراء تو بھٹہ تمارے پاس بیں اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے بھٹ نہ رہوں گا اور اس نے جو عطر میرے بدن پر ڈالا یہ میرے دفن کی تیاری کے داسلے کیا۔ بس تم سے بچ کہتا ہوں کہ تمام ونیا میں جمال کمیں اس خوشخری کی منادی کی جائے گئ ہے بھی جو اس نے کیا۔ اس کی یادگاری میں کما جائے گا ("انجیل متی" بیاب" درس اس اس نے کیا۔ اس کی یادگاری میں کما جائے گا ("انجیل متی" بیاب" درس اس کا سے "کا اس کے کیا۔ اس کی یادگاری میں کما جائے گا ("انجیل متی" بیاب" درس اس)

نئم نے اناجیل سے اصل واقعہ نقل کرویا ہے۔ وہ برچلن عورت ،جس کا نام مریم تھا۔ اپنے مناموں کی معانی کے لیے روتی ہوئی بیوع مسے کے پاس آئی۔ چنانچہ اے کمامیا کہ تیرے مناہ معاف ہوئے۔"

مرزا غلام احمد قادیانی کے توہیں آمیز الفاظ جنس اس نے جلی حدف میں لکھا ہے "گویا بغل میں ہے" "گود میں تماشہ کر رہی ہے" "بیوع صاحب عالت دجد میں بیٹھے ہیں" خوبصورت کسبی عورت سامنے پڑی ہے جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے۔ بیوع کی شموت وغیرہ حیا سوز الفاظ اناجیل میں ہرگز نہیں۔

## مرزا غلام احرنے لکھا ہے:

8 - لین منع کی راست بازی اپنے زائے میں دو مرے راست بازوں سے بروہ کر ابت نہیں ہوتی، بلکہ کی نی کو اس پر ایک فعیلت ہے۔ کو تلہ وہ شراب نہیں چیا تھا اور مجھی نہیں سا گیا کہ کمی فاحشہ عورت نے آگر اپنی کمائی کے مال سے اس کے مربر مطر لما تھا یا ہاتھوں اور مرکے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی ب تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں کئی کا نام حصور رکھا۔ مگر منے کا یہ نام نہ رکھا۔ کوئکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع شے " (اوافع البلاء" نافیش جج آخری "دوحائی فرائن" میں ۲۲۰)

اس مبارت میں مرزائیوں کے "میح موجود" نے ساف الفاظ میں اپنے عقیدہ کا اظمار کر دیا کہ الله تعالی نے قرآن مجید میں معزت میح علیہ السلام کو معور اس لیے شیں فرمایا کو تکد۔

- () منع شراب بیتا تعاب
- (۲) قاحشہ عورت نے اپنی بدکاری کی کمائی کے روپے کا تربدا ہوا عطر مسیح کے سربر کلا۔
- (س) فاحشہ عورت نے ہاتھوں اور سر کے بالوں سے مسیح کے بدن کو پھوا نفا۔

## (m) - فير محرم جوان عورت مسيح كي خدمت كرتى تقي-

بعول مرزا حطرت مسيح عليه السلام معاذ الله ان مخامول مي لموث سخ اى الله مرزا حطرت مسيح عليه السلام معاد الله المحلل فرسى وجوديا المجلل الله تقار بلكه الله تعالى كرسول حفرت مسيح عليه السلام تقد

ہم قاویانیوں سے بوچھے ہیں کہ تمارے مرشد کے عقیدہ کے مطابق معرت مسلام کے عولہ بالا جمان وور" نہ مسلام کے علیہ السلام کی وجہ سے انسیں قرآن مجید ہیں "محسور" نہ کما گیا۔ قرآن محیم میں تو معزت آدم علیہ السلام معزت

ابراہیم علیہ السلام ' حضرت موی علیہ السلام اور حضور مرور کا کات سید الاولین والا فرین فاتم النبین رحمت للحالمین حضرت محمد مصطفی مسلی الله علیہ وسلم فداہ ابی و ای کو بھی "حصور" فیس کما کیا ' اپنے "قاریانی نی" کے رسالہ ' کیاب یا کسی مقالہ سے بتاؤکہ نعوفہ الله من فالک ان انبیاء علیم السلام کے کون کون سے "مناہ" سے جن کی وجہ سے ان حضرات کو قرآن مجید ہی "حصور" نہیں فرمایا کی؟

قادیانی مرزا لکمتا ہے:

 ۳۱ کیک شریر مکار نے جس میں سراسر یہوع کی روح تھی" (ضمیر انجام آتھم" ص۵ طاشیہ "روحانی ٹوائن" ص۲۸۹ جها)

۱۷ - بال آپ (بیوع مسیح) کو گالیال دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت متی ۔ " ("ضمیمہ انجام آئتم" ص۵ ماشیہ "روحانی خزائن" ص۲۸۹ نا)

۱۸ - بیهٔ بھی یاد رہے کہ آپ (بیوع مسیح) کو نمی قدر جموت بولنے کی بھی عادت تقی۔ ("منمیمہ انجام آئقم" ص۵ عاشیہ "روحانی خزائن" ص۲۸۹ کیا)

اہ نمایت شرم کی بات ہے کہ آپ (یموع میع) نے بہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کملاتی ہے ، یمودیوں کی کتاب طالمود ہے چرا کر تکھا ہے اور پھر ایما ظاہر کیا ہے کہ گویا ہے میری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے میہ چوری پکڑی گئ میسائی بہت شرمندہ ہیں۔" ("ضیمہ انجام آئقم" ص4" طاشیہ "روطانی نزائن" ص4" ج4)

۲۰ - اور آپ (بیوع مسع) کے ہاتھ میں سوا تحرو فریب کے اور پکھ نیس تھا ("المعیمہ انجام آئتم" ص2 ماشیہ "رومانی نزائن" ص۲۹، ۱۵)

۲۱ - پیر تعب ب که حضرت عینی علیه السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔" ("چشمہ مسیحی" ص، "روحانی خزائن" می، ۳۳۳ ، ۲۰۶)

معجزات مسيح عليه السلام كا انكار

مرزا قادیانی نے لکھا ہے:

۲۲۔ اور بموجب بیان یمودیوں کے اس (بیوع مسے) سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ محض فریب اور محر تھا۔" ("چشمہ مسیحی" نمبر ۸' "روحانی فزائن" ص ۳۳۳ ج-۲) ۱۳۰ عیمائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں محرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ سے کہ آپ معجزہ نہیں ہوا۔ ("ضمیمہ انجام آئتم" ص، ان ماشیہ "رومانی نزائن" میں ۱۲۰ ج

۱۳ - مسیح کے معجوات اور پیشکو ئیوں پر جس قدر احتراض اور فکوک پیدا ہوتے ہیں ' میں نہیں سمجھ سکنا کہ کسی اور نبی کے خوارق یا پیش خبریوں میں مجمی ایسے شیمات پیدا ہوئے ہوں۔ کیا آلاب کا قصہ مسیحی معجوات کی رونق دور نہیں کرتا؟ (۴۶زالہ اوبام " ص۵" رومانی خزائن " ص۴۰، جس)

- 10 معن ہے کہ آپ (یوع میں) نے معمولی تدیر کے ساتھ کی شب کور و فیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور الی بتاری کا علاج کیا ہو گر آپ کی بدهبتی ہے ای ذانہ میں ایک آلاب بھی موجود تھا، جس سے برے برے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس آلاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے۔ ای آلاب سے آپ کے مجوات کی پوری پوری حقیقت کملتی ہے اور ای آلاب نے فیملہ کرویا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مجرہ بھی طاہر ہوا ہو تو وہ مجرہ آپ کا نسم، بلکہ اس آلاب کا مجرہ ہے اور آپ کا نسم، بلکہ اس آلاب کا مجرہ ہے اور آپ کے باتھ میں سوا کر اور فریب کے اور پی نسمی تھا۔ رضیمہ الانجام آپھم میں ماشیہ "روحانی خزائن" میں 10

٣٦- مسلح كے مجوات تو اس آلاب كى وجہ سے بدونق اور ب قدر شے ، جو مسلح كى ولادت سے بعلى مللم كا كبات تھا ، جس من بر هم كى بيار اور تمام مجدوم مظوج مبروس وفيرو ايك ى فوط ماركر اجتمع بو جاتے شے۔ ("ازالہ اوہام" ص ١٣٣، مائيد "روحانی ترائن" ص ٢٣٣، جس)

٢٥- "ي بعى ممكن ہے كہ مسح ايسے كام كے ليے اس آلاب كى ملى لا آ تعا۔ جس ميں روح القدس كى آفير ركمى منى تقى، بسرحال يه معجزہ (پرندے بنا كر اڑائے كا ناقل) مرف ايك كميل كى تتم ميں سے تعا۔" ("ازاله اوبام" ص٣٥" عاشيه "روحانی خزائن" ص ٢٣٠، ج٣)

كيا كنے بي قاوياني منطق ك ورح القدس كى تاثير اللب مي ہو تو مين

توحیر ہے' اس سے شرک کا واجمہ تک نہیں ہو سکا' لیکن اگر وی خارق عادت نفل بطریق معجود حضرت علی طلب السلام سے صادر ہو تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہنس للطالعین بدلا۔ معجود کو تھیل سمجھا کمی مجڑے ہوئے دل و دماغ ی کا کام ہو سکا ہے۔

۲۸۔ اب جانا چاہیے کہ بظاہر ایبا مطوم ہو آ ہے کہ یہ حفرت مسے کا مجرہ حضرت سلم کا مجرہ حضرت سلم کا مجرہ حضرت سلمان کے مجرہ کی طرح صرف عقلی تھا۔ آرخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ شعبدہ بازی کی قتم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے"۔ ("ازالہ اوہام" ص ۱۲۵، جس)

۲۹۔ اسوا اس کے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے ایسے انجاز طریق عمل الرب
اینی مسموری طریق سے بطور ابو و لعب نہ بطور حقیقت ظبور عیں آ سکیں' کو نکہ
عمل الرب عیں جس کو زمانہ حال عیں مسمورہ م کتے ہیں۔ ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ
اس عیں پوری بوری مشق کرنے والے اپنے روح کی گری ووسری چیزوں پر ڈال کر
ان چیزوں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔" (ادالہ اوہام" م ۱۳۸ عاشیہ "روحانی
خرائن" م ۱۳۵۰-۲۵۵ جس)

۳۰ - "كرياد ركمنا بإبي كه يه عل (عل الرب ناقل) ايها قدر كه لا كن مي جيسا كه موام الناس اس كو خيال كرتے بي - اگر يه عاجز اس عمل كو كروه اور قابل نفرت نه سجمتا تو خدائ تعالى كه فعنل و توفق ب اميد قوى ركمتا تعاكمه ان بحوبه نمائيوں مي حضرت مي ابن مريم به كم نه رہتا-" ("ازاله اوام" م ١٣٩ عاشيه "روعانى فرائن" ٢٥٨- ١٥٠ ج٣)

۳۱ - "يى وجه ب كه كو حفرت مي جسمانى يباروں كو اس عمل كے ذريعه ب اچھا كرتے رہے وال عمل كے ذريعه ب اچھا كرتے رہے كال طور پر دلوں عمل كائم كرتے رہے كال طور پر دلوں عمل كائم كرتے كے بارے عمل ان كى كارروائيوں كا نمبرايا كم ورجه كا رہاكه قريب قريب ناكام كے رہے"۔ (۱۲ زاله اوہام" ص ۱۳۰ عاشيه "روحانی فرائن" ص ۲۵۸ جس)

۳۳ - اور چونکہ قرآن شریف اکثر استعارات (۲) ہے بھرا ہوا ہے اس لیے ان آیات کے روحانی طور پر معن بھی کر سے ہیں کہ مٹی کی چاہوں ہے مراد وہ ای اور ناوان لوگ ہیں جن کو حضرت عینی نے اپنا رفتی بتایا۔ گویا اپنی محبت میں لے کر پر ندوں کی صورت کا فاکہ کھیجا۔ پھر ہوایت کی روح ان میں پھوتک دی' جس ہے وہ پر داز کرنے گئے۔" (''ازالہ اوہام" می ۳۵ فائیہ "روحانی فرائن" می ۲۵۵ وس سے پر داز کرنے گئے۔ " (''ازالہ اوہام" می ۳۵ فدا تعالی نے حضرت میج کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو' جو ایک مٹی کا کھلونا کی کل کے دیانے سے یا کی پوک مارنے کے طور پر ایسا پر داز کرتا ہو جیسے پر ندہ پر داز کرتا ہے' یا آگر پر داز نہیں پوک مارنے کے طور پر ایسا پر داز کرتا ہو جیسے پر ندہ پر داز کرتا ہے' یا آگر پر داز نہیں پوک مارنے کے طور پر ایسا پر داز کرتا ہو جیسے پر ندہ پر داز کرتا ہے' یا آگر پر داز نہیں پر کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے جیں اور ظاہر ہے کہ بوحتی کا کام ورحقیقت ایک ایسا کام ہے' جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعوں ورحقیقت ایک ایسا کام ہے' جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعوں کے بنانے میں عش تیز ہو جاتی ہے۔" (''ازالہ اوہام" می ۱۳۷ عاشیہ "روحانی کر برائن "می ۱۳ عاشیہ "روحانی کی برائن "می ۱۳ عاشیہ "روحانی تا کوئی تائے میں عش تیز ہو جاتی ہے۔" (''ازالہ اوہام" می ۱۳ عاشیہ "روحانی

مرزا قاویانی کی متذکرہ بالا عبارات میں کس قدر تعناد ہے۔ حفرت می علیہ السلام کے مٹی سے بتائے ہوئے پرندوں کی پرداز کے متعلق ان عبارات کا داضح منہوم یہ ہے:

۱- آلاب کی مٹی میں روح القدس کی تاثیر تھی۔ اس آلاب کی مٹی سے بنائے موے پرندے پرداز کرتے تھے۔

۲- حفرت مسیح علیہ السلام کا پرندوں کو بنا کر ا زانا ساحرانہ شہرہ بازی متی۔ ۳- عمل ترب یعنی سسمویزم کی دجہ سے مٹی سے بنائے ہوئے پرند پرداز کرتے تھے۔

س - مسے علیہ السلام کا مئی سے پرند بنا کر اللہ تعالی کے عکم سے ان کو ا ڈاٹا یہ قرآن مجید میں استعارہ ہے۔ مئی کی چنوں سے مراد ای اور ناوان لوگ ہیں۔ جن میں معرت مسے علیہ السلام نے بدایت کی روح پھونک دی۔ جس سے وہ پرواز کرنے

2

۵- حفرت مسئ علیہ السلام نے یوسف نجار کے ساتھ باکیں برس بوحی کا کام
کیا، جس کے باعث اس قدر ماہر فن ہو گئے تھے کہ مٹی کے ایسے کھلونے بنائے، جو
کل دبانے سے پرواز کرتے تھے۔ یہ ہیں مرزا قادیانی کے بیان کردہ خاکن و معارف
جن پر امت مرزائیہ کو ناز ہے۔ یہ ایک ناقائل تردید حقیقت ہے کہ جب بھی اللہ
تعالی کے کلام مجید کی تحریف معنوی اور تغیر بالرائے کی جائے۔ تب اختلافات ناگزیر
ہو جاتے ہیں، چو تکہ تمام توجیمات باطلہ عمیں۔ اس لیے یقین اور وثوق کی ایک پر نہ
قا بلکہ متذکہ بالا تمام تحریفات مللها من قراد کا معداق ہیں۔

جن مھتم بالثان مجزات کا قرآن مجد نے معرت می علیہ السلام کی طرف انساب کیا ہے، مرزا قادیائی نے ان مجزات کو استعارہ کا لباس پہنا کر اور ان کا انکار کر کے یہود کی ہمنوائی کی ہے۔ مجزات کے انکار کی وجہ یہ ہوئی کہ مخالفین نے مرزا سے معالبہ کیا کہ اگر تم مغیل میں ہو تو معرت می علیہ السلام کی طرح مجزات کوں نیس و کھاتے؟ چونکہ دعویٰ میسیت کی بنیاد بی کذب و افتراء پر تھی اور "قادیائی مسیحت باب" کا کرامت یا مجزہ سے دور کا تعلق بھی نہ تھا۔ لوگوں کے معالب سے محکارا پانے کے لیے یہ طریق مناسب سمجھا کہ مجزات میں علیہ السلام کو استعارہ کی عظمت کو مشکوک کرکے ان کا انکار کر دیا جیساکہ کھوا ہے:

حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجرو نسیں ہوا۔ (املمیمہ انجام آعم" ص۲ ماشیہ "رومانی خرائن" م ۲۹۰ ، ۱۲)

مسيح عليه السلام كي جموثي ويش كوئيال

مرزا غلام احرنے لکھا ہے:

۳۳ - ہائے کس کے آگے یہ ماتم نے جائیں کہ معنزت عینی علیہ السلام کی تین پیشکو ئیاں صاف طور پر جموثی لکلیں۔" (اعجاز احدی مسماء روحانی خزائن" مساماء (جما) ۳۵ - یبود تو حطرت عینی علید السلام کے معاملہ میں ان کی پیش کو یُوں کے بارے میں ان کی پیش کو یُوں کے بارے میں اسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کا جواب دینے میں حران ہیں الفیر اس کے کہ کسد دیں کہ ضرور عینی ٹی ہے 'کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے۔ (اعجاز احمدی 'ص ۳۳) "روحانی فرائن " ص ۳۰ ج۹)

۳۹ ۔ کیا آلاب کا قصد مسیحی معجزات کی رونق دور نہیں کر آ؟ اور چیش کو یُوں
کا حال اس سے بھی زیادہ تر اہتر ہے۔ کیا یہ بھی پکھ چیش کو یُاں چیں کہ زار لے آئیں
کے مری پڑے گی اوا یُاں ہوں گی فقط پڑیں کے اور اس سے زیادہ تر قاتل افسوس
یہ امر ہے کہ جس قدر حفزت مسیح کی پیشھو یُاں غلط نگلیں' اس قدر معیح نگل نہیں
سیس ۔ (۳۱زالہ اوبام" میں' "روحائی خزائن" میں ۱۳۴ جس)

۳۷ - اس درماندہ انسان کی پیش گوئیاں کیا تھیں صرف یمی کہ زلزلے آئیں گئ قط پڑیں گئ لڑائیاں ہوں گی۔۔۔ پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا چیش کوئی کیوں نام رکھا۔ ("دخمیر انجام آتھم" صم" عاشیہ "روحانی خزائن" مسلما کیا)

۳۸ - بو اس یمودی فاضل نے حفزت عینی علیہ السلام کی پیش مو یُوں پر اعتراض ہیں، بلکہ دہ ایسے سخت ہیں کہ ان کا تو معراض کی جواب نہیں آیا۔" (اعجاز اجمدی، ص۵ "روحانی فرائن" ص۱۱، جام)

کس قدر ظلم عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نی حضرت عینی علیہ اِلسلام کی چیش کو رُیوں کی تحذیب کر کے خود ہی مجلس ماتم برپا کر(۳) حالا تکہ ای قادیانی مرگ نبوت نے لکھا ہے:

"قرآن شریف میں ہے ' بلکہ تو دات کے بعض محیفوں میں بھی یہ خبر ہے کہ مسیح موعود کے وقت(م) طاعون پڑے گی۔ مسیح موعود کے وقت(م) طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبروی کی پیشکوئیاں کی جائیں۔" ("دکشتی نوح" میں کہ نبیوں کی پیشکوئیاں کی جائیں۔" ("دکشتی نوح" میں کہ نبیوں کی پیشکوئیاں کی جائیں" میں کا جائے ہا۔

تیجہ مناف اور واضح ہے کہ نی کی پیش موئی نمیں ملتی۔ حضرت مسیح علیہ

السلام كى پیش كوئياں جموئی عابت ہوئيں اور عل شئيں۔ اس ليے حفرت مسيح عليہ السلام في نش كوئياں جموئی عابت ہوئيں السلام في نہ شخصہ سے جی قادیانی عقائد كے عجابت جب مرزا كے السنے بعض نظرات و عقائد يبوديوں والے جي تو اسے يبوديوں كے اعتراضات كا جواب كيے آئى؟

#### فضيلت مرزا

٣٩ - خدائے اس امت میں سے میح موعود جمیحا، جو اس پہلے میح سے اپنی تمام شان میں بہت بدھ کر ہے اور اس نے اس دو سرے میح کا نام غلام احمد رکھا۔ ("وافع البلاء" ص ١٣" "روحانی خزائن" ص ٢٣٣، ج٨١)

۳۰ - خدا نے اس امت میں سے میح موجود جمیجا ، جو اس پہلے میح سے اپنی تمام شان میں بہت بردھ کر ہے۔ جمعے قسم ہے اس ذات کی ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میح ابن مریم میرے زمانہ میں ہو آ تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ، وہ جرگز نہ کر سکتا ، اور وہ نشان جو مجھ سے فاہر ہو رہے ہیں ، وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ ("حقیقتہ الوحی" م ۱۳۸ ، "روحانی نزائن" م ۱۵۳ ، جہر)

الله - پھر جب کہ خدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نبوں نے آخری خانے کے مسیح کو اس کے کارناموں(۵) کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کما جائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم سے اپنے شیک افضل قرار دیتے ہو۔ ("حقیقت الوی" ص ۵۵) "روحانی ترائن" ص ۵۹) نے ۱۲)

۳۲ - این مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بمتر غلام احمد ہے ("وافع البلاء" ص ۲۰ "روطانی نزائن" می ۱۳۳ کے دعویٰ الثان نی سے افضلیت کا وعویٰ ہے ' جو صاحب شریعت اور صاحب معجزات تھے۔ اللہ تعالی نے جن کے فضائل و کمالات قرآن مجید میں متعدد مقالت پر بیان فرمائے ہیں۔

"قادیان کے الهای" نے رعونت و خود پندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودی عقیدہ اپناکر اپی فغیلت کا بے مرا راگ الایا ہے۔ جیسا کہ اس نے لکھا ہے:
"بہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دو مسح ظاہر ہوں کے اور آخری مسح، جس سے

اس زانہ کا میح مراد ہے ' پہلے میح سے افعنل ہوگا۔" ("مقیقد الوی" من ۱۵۳) "دومانی ترائن" من ۱۵۸ کے ۱۲

جیب تماشہ ہے کہ دحوی مسیحت کا اور مقیدہ یہود کا الکفو صلہ واحدہ شعبہ بازی کا کمال ہے "فیر تشہمی" (بے شہمتا) صاحب شریعت نی سے افسنل ہو۔

### تباه کن فتنه

مرزا قاریانی لکمتا ہے:

۱۳۳ ده (می) ایک فاص قوم کے لیے آیا اور افسوس کہ اس کی ذات سے دنیا کو کوئی بھی ردھانی فاکدہ نہ پہنچ سکا۔ ایک ایک نبوت کا نمونہ دنیا جس چھوڑ کیا۔
جس کا ضرر اس کے فاکدے سے زیادہ ثابت ہوا۔ اس کے آنے سے اہتاء اور فتنہ بدھ گیا۔ (اتانام العجمت الاہوری ایڈیٹن میس الاس میں متفاد باتیں کمہ دیں۔ پہلے مستحبت نے ایک بی سانس جی متفاد باتیں کمہ دیں۔ پہلے جملہ جی اپیلی دیا کہ حصرت میج علیہ السلام کی ذات گرائی سے دنیا کو کوئی بھی ردھانی فاکدہ نہ بہتی سکا۔" دوسرے جملہ جی اکشاف کیا جس کا ضرر اس کے فاکدے سے زیادہ ثابت ہوا۔ پہلے جملے جی صحرت میج علیہ السلام کے وجود مقدس اور ان کی نبوت سے فاکدہ کا دوسرے جملہ جی کھیہ السلام کے وجود مقدس اور ان کی نبوت سے فاکدہ کا دوسرے جملہ جی کی قدر فاکدہ کا اقرار تج

"فاہر ہے کہ ایک دل سے دو مناقص باتیں نکل نمیں سکتیں کو تکہ ایسے طریق سے یا انسان باگل کملا تا ہے یا منافق۔" ("ست بجن" مرزا غلام احمر" مناسا" "روحانی فرائن" من ۱۳۳۳ جووں

مرزائی بتاکی کہ مندرجہ بالا عبارت کے پیش نظران کا کیا عقیدہ ہے؟ ۱- کیا معرت می طیہ السلام کی ذات اقدی سے دنیا کو کوئی ردحانی فا کم نہیں

۲- کیا حعرت میج علیہ السلام کی نبوت سے نقصان زیادہ اور فاکدہ کم ہوا؟

انقل کفر کفرنہ باشد کیا اللہ تعالی کو نبوت کے لیے کوئی موزوں فض نہ ل سکا جو ایسی ہتی کو نبی بنا دیا کہ جس کی نبوت نے نقصان زیادہ کیا اور نفع کم دیا؟
 سام بنوت باری تعالی کی رحمت ہوتی ہے یا جاہ کن فتنہ؟

غلام احرفے لکما ہے:

۳۳ - بو مخص کشیر، سری محر، محلہ خان یار میں مدفون ہے۔ اس کو ناخق آسان پر بھیایا گیا۔ کس قدر ظلم ہے۔ خدا توبہ پابٹری اپنے دعدوں کے ہر چز پر قاور ہے۔
لیکن ایسے مخص کو کسی طرح ووبارہ ونیا میں نمیں لا سکتا۔ جس کے پہلے فقتے نے ی
ونیا کو جاہ کر دیا۔ ("واقع البلاء" مصنفہ غلام احمد، می ۱۵ "روحانی فرائن" می ۱۳۵۵ بھیا)

قادیانی : سرجوز کر بیٹو اور سو بار سوج کر بناؤ کہ اوپر کی مبارت بی "تہارے نی نے کیی متفاو بات لکھ وی کہ "فدا توبہ پابٹری اپنے وعدے کے ہر چز پر قاور ہے" کیا اس جلہ کا یہ مغموم حمیں کہ اللہ جارک و تعالی اپنے وعدہ کے مطابق حضرت میج علیہ السلام کو زمین پر بجیج سکتا ہے۔ جلے کے دو سرے بصے میں گو ہر افشانی کی «لیکن ایسے فض کو کسی طرح دوبارہ ونیا میں نمیں لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے کی «لیکن ایسے فض کو کسی طرح موبارہ ونیا میں نمیں لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے می ونیا کو جاہ کر دیا ہے" ویکھئے آپ دی "قادیانی بیٹیمر" نے کس بھونڈے طرح سے معلیہ السلام کے دوبارہ نرول کا ایک می جملہ میں اقرار اور انکار کر دیا کیا تمسرے مقدہ کے مطابق تجسم خدا" تعلیت اور ایست کا فتنہ صرح ملیہ السلام کا بہا کیا ہوا ہے "کیا ہولوی نہ جس کی ذمہ واری صورے میچ علیہ السلام پر عائد ہوتی ہے۔

شرمناك توبين

مرزا قاریانی لکستا ہے:

۳۵ - "ده (مسلح ابن مریم) ہر طرح عاجز بی عاجز تھا۔ تخرج معلوم کی راہ سے جو لیدی اور عالی کامبرز ہے، تولد پاکر برت تک بھوک اور بیاس اور ورو اور بھاری کا

وكد الثمامًا وباله ("برابين احمديه" ص٣٩٩، چهار حصص طبع لابور" "روحاني فرائن"؛ ص ١٩٨٢-١٩٨٢ ج)

٣١ - "اور اسلام نه عيمائي خدمب كي طرح بد سكمانا ي كه خدا ن انسان كي طرح ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا اور نہ مرف نو ممینہ تک تون حیض کھا کر ایک گنہ کار جم سے جو بنت سع اور تمراور راحاب جیسی حرام کار عورتوں کے خمیر ے اپی فطرت میں اہنیت کا حصد رکھتا تھا۔ خون اور بڈی اور گوشت کو عاصل کیا بلکہ بھین کے زانہ میں جو جو بیاریوں کی صوبتیں ہیں۔ جسے خسو چیک وانتوں کی تکالف وفیره منکلفیں وہ سب اٹھائی اور بہت ساحصہ عمر کا معمولی انسانوں کی طرح کو کر آخر موت کے قریب پنج کر خدائی یاد آمنی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ (خدا تعالی) پہلے ی اینے قعل اور قول میں ظاہر کر چکا ہے کہ وہ انلی ابدی اور فیرقانی ہے اور موت اس بر جائز نسی۔ ایا ی بد بھی نمیں کمہ کے کہ وہ کی عورت کے رقم میں وافل ہوتا اور خون چین کمانا اور قریباً نو ماہ ہورے کر کے سیرڈیڑھ شیرے وزن پر عورتوں کی پیٹاب گاہ سے روتا چلاتا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر روٹی کھاتا اور پاخانہ جاتا اور پیٹاب کر آ اور تمام وکھ اس فانی زندگی کے اٹھا آ اور آخر چند ساعت جان کندنی کا عذاب انحا کراس جمان فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔" ('ست کین" مسسمےا۔سمعا' "روحانی فزائن" م ۲۹۷- ۲۹۸ ج۴)

۳۷- "مردی اور رجیست انسان کی صفات محودہ میں سے ہیں ، ہجرا ہونا کوئی المجھی صفت نسی۔ بال ہد امتراض المجھی صفت نسی۔ بال ہد امتراض مدت برا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام مردانہ صفات کی اعلیٰ بڑین صفت سے ب نصیب محض ہونے کے باعث ازواج سے کچی اور کامل حسن سعاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دے سکے " ("نور القرآن" نمرا" میں "دوعانی نزائن" م ۱۹۳- ۱۹۳۳ بود)

۳۸ - "مریم کا بیا کشلیا کے بیٹے (رام چندر ناقل) سے کچھ زیادت نسیں رکھتا" ("انجام آئتم" صام،" روحانی فرائن" صام، جا) ہم نے مشت نمونہ از خروارے مرزا غلام احمد قاریانی کی چند دلازار اور توہین آمیز عبارات نقل کی ہیں کہ جن میں آنجمانی نے کھلے بندوں اللہ تعالی کے بچے رسول حضرت مسیح علیہ السلام فداہ ابی و ای کی انتقائی تذلیل کی اور ان کی ذات گرای کے متعلق بہتانات و افتراء کی اشاعت کی مجی ہے۔ رقابت کی وجہ سے مرزا قاریانی کا دل اور دماغ حضرت مسیح علیہ السلام کے بغض سے لبریز تھا۔ اس لیے اس نے ان کی مقدس و مطربتی کی طرف شراب چنے اور خزر کھانے تک کی نبعت کر دی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔

#### متنبی قادیان نے لکھا ہے:

99 - یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف وو ژیں کے تو وہ کلیسا کی طرف بھائے گا اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں کے تو وہ انجیل کھول بیٹے گا اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں کے تو وہ بیت المقدس کی اور جب لوگ عباوت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں کے تو وہ بیت المقدس کی طرف منوجہ ہوگا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے طال و حرام کی کچھ پرواہ شیں رکھے گا۔ " ("حقیقتہ الوی" ص ۲۱" "روحانی نزائن" ص ۳۱)

کس قدر جموث و افراء کا مجوع ہے یہ مبارت کی ہے برتن ہے وی نیکا ہے ، جو اس میں ہو آ ہے۔ اس خبیث مبارت کا ایک ایک لفظ کذب بیانی کا مرقع ہے۔ مسلمانوں کا اجماعی حقیدہ ہے کہ آسان سے تشریف لانے کے بعد سیدنا حضرت مسلمانوں کا اجماعی حقیدہ ہے کہ آسان سے تشریف لانے کے بعد سیدنا حضرت میں علیہ السلوة والسلام پر عمل پیرا ہوں گے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حوالہ جات سے ثابت ہے۔

ا- حضرت شخ می الدین ابن عمل رحمت الله علیه نے تحریر فرمایا ہے:
وان عیسی علید السلام اذا نزل ما یعکم الا بشریعد محمد صلی
الله علید وسلم ('فتوحات مکید'' جا' باب نمبر ۱۳' من ۱۵۰)
"اور حضرت عیسی علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ مرف حضرت

www.besturdubooks.wordpress.com

نی کریم صلی الله علیه وسلم بی کی شریعت کے مطابق فیصله کریں ہے "۔
- حضرت الم عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

وكذالك عسى على السلام اذا نزل الى الارض لا يعكم فينا الا بشريعه نبينا صلى الله عليه وسلم ("الواقيت و الجوابر" ٢٠ مم سما الله عليه السلام آسان سے زمين پر نازل بول مح تو تعان عليه السلام آسان سے زمين پر نازل بول مح تو تعان عليه وسلم كى شريعت كے مطابق فيلے كرس مح "-

٣- حفرت مجدد الف الى رحمة الله عليه في تترير فرايا ب:

حضرت عينى على نبينا وعليه الصلوة والسلام كه از آسان نزول خوابد فرمود متابعت شريعت خاتم الرسل خوابد نمود عليه و عليهم الصلوة والتسليب حضرت عينى عليه السلام جب آسان سے نازل ہوں گے تو آخری رسول حضرت نی كريم صلى الله عليه وسلم كى شريعت بر عمل فرائيں كه (الاكتوبات شريف" ج فالث كتوب بلتدهم مسمى )

پی مرزا فلام احمد کی محولہ بالا مبارت کذب و افتراء کا مجور اور حطرت مسلح علیہ السلام سے بغض و عداوت کی آئینہ وار ہے۔ کو تک مرزا اس مبارت کے لکھنے سے بہت پہلے تحریر کر چکا تھا لیکن "دروغ کورا حافظہ نباشد۔"

مرزائے لکما تما:

"يد ظاہر ہے كد حفرت مح ابن مريم اس امت ك شار بى يى آ كے يوس" (الداوام" مسسس دومانى فرائن" مراسس جس)

ای مرزائے "حقیقته الومی" کی مندرجہ بالا عبارت لکھنے سے قرباً ایک سال پہلے لکھا تھا۔

وولوس نے اور پر ایک اور گند (میسائی) اس ندمب میں ڈال دیا کہ ان کے لیے سور کو ناپاک قرار دیتے کے لیے سور کو ناپاک قرار دیتے ہیں۔ "جبی تو انجیل میں ان کا قول ہے کہ اپنے موتی سوروں کے آگے مت پھیکو۔"

("چشمه مسیی" ص ۱۳۴ "روحانی ترائن" م ۱۳۵ مه ۱۳ سور تورات کی رو سے ابدی حرام تعا۔ "کشتی نوح" من ۱۰ عاشید "روحانی نرائن" من ۱۵ میم)

جب مرزا خود تلیم کرتا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام سور کو تاپاک سیمے تے اور وہ حضور ہی کریم صلی افلہ علیہ وسلم کی است کے شار میں ہیں' تو یہ حقیقت کو کی کر سائے آ جاتی ہے کہ ان کی "حقیقت الوی" کے مندرجہ بالا خبیث اور لعنتی الفاظ محض ان کی تو بین و تذلیل بی کے لیے ہیں۔

ہم نے چند مبارات نقل کی جی ورنہ مرزا قادیانی کے متعدد حوالہ جات ہیں' جن میں اس نے نبی معصوم حصرت مسیح علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ حالا تک اس مرزا نے لکھا ہے۔

> ا تیم بر معموم سے بارد خبیث بدگر آسال دائے مزد کر منگ بارد بر نبین

("فتح اسلام" ص ١٥٤ "روحاني نزائن" ص ١٣٥ جس)

۲ بد تر بر ایک بد سے دہ ہے جو بد زیان ہے
 جس دل میں یہ نجاست بیت الخلاء کی ہے!

"دور اللين" ارود " قاديان ص ١١ " تقاديان ك آره اور ايم " ص ١١ " دوماني فرائن") (دور اللين الرود الله ١٣٥٠ م ١٠٥٠) در الله

۳ - "ہم مختف فرقوں کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا پرلے درجہ کی خباشت اور شرارت سجھتے ہیں۔" ("براہین احمدیہ" حصہ دوم مسمولاً میں اور خوائن " مسمولاً علی ا

۳ - "وہ پڑا ی خبیث اور لمعون اور بد ذات ہے' جو خدا کے برگزیدہ و مقدس لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔" ("البلاغ العبین" ص ۱۹ مرزا غلام احمد کا آخری لیکچرا لاہور)

۵- (اسلام میں کی نی کی بھی تحقیر کفرہے"۔ ("مغیمہ چشمہ معرفت" می ۱۸ "روحانی ٹزائن" می ۱۳۹۰ جسما)

## ۵- "اسلام میں کی ٹی کی بھی تحقیر کفرہے۔" مرزائی فریب

مرزا غلام احمد کی تحریرات و اقوال سے توہین حطرت مسیح علیہ السلام کی عبارات و بین کی جاتی ہیں تو امت مرزائیہ اپنے قادیانی "مسیح موجود" کو توہین مسیح علیہ السلام کی زوے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل فریب وی ہے:

پہلا فریب: "میح موعود" (مرزا غلام احمد ناقل) نے عیمائیوں کے بالقابل انجیل یوع کے متعلق قدرے بخت الفاظ تحریر کیے جن اللہ تعالی کے رسول معرت مسیح علیہ السلام کی شان میں مخت الفاظ استعال نہیں کیا۔

جواب : يوع من ايك ى بركزيده بسق كا اس كراى به عيمائى انس خدا كابينا كت بي ادر بم مسلمان انس الله تعالى كانى و رسول مانت بير- الله تعالى بنه ارشاد فرمايا:

#### قالت النصري المسيح ابن الله (پ١٠ الوبه ، نبر٠٣)

"عیمائی کتے ہیں ' می اللہ کا بینا ہے۔ کیا انہیں می طیہ السلام کو جو اللہ تعالی کے رسول ہیں عیمائی خدا کا بینا نہیں کتے؟ کیا انہیں می طیہ السلام کو قالت الله نہیں مائے؟"

یہ قادیانیوں کا فریب کارانہ پراپیگنڈا ہے کہ ان کے مرزانے عیمائیوں کے یوع کے متعلق بخت الفاظ استعال کے ہیں معرت مسیح علیہ السلام کی تو وہ عزت کرتا تھا۔ یوع اور مسیح ایک می تھے ، جیما کہ مرزانے لکھا ہے:

ا۔ "جن نمیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آساں پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو
نی ہیں' ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور اوریس بھی ہے۔ دوسرے میں ابن مربم جن کو
عیسیٰ اور بیوع بھی کتے ہیں۔" ("توضیح مرام" مس " "روحانی نزائن" مس ۵۲ جس)
۲۔ "لیکن جب چھ سات ممینہ کا حمل نمایاں ہوگیا تب حمل کی حالت میں می
قوم کے بزرگوں نے مربم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر ویا اور اس کے گھر

جاتے می ایک دو ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا۔ وی عینی یا بیوع کے نام سے موسوم ہوا۔" ("چشمہ سیحی" ص ۲۱" (روحانی فزائن" ص ۲۵۵۔۳۵۹ ج۰۲)

۳- "ایک بندہ خدا کا عینی نام' جس کو عبرانی میں بیوع کہتے ہیں' تمیں برس تک موی رسول اللہ کی شریعت کی بیروی کر کے خدا کا مقرب بنا اور مرتبہ نبوت بایا"۔ ("چشمہ مسیحی" ص ۲۰ عاشیہ "روعانی فزائن" ص ۳۸، ج۰۲)

۳ - "معزت مميني عليه السلام جو يسوع اور جيوس يا يوز آسف كے نام سے معمور جي - ("راز حقيقت" من ١٩ "دروحاني فرائن" من الما ، ج١١٠)

۵ - "معرت يوع مي سائد و و ميائون اور مسلمانون من ايك مشتركه بائدادكي طرح بي " ("تخف قيمو" ص ١٨) "روحاني فزائن" م ١٢٥٥ ، ١٢)

۲ - "اس خدا کے دائی بیارے(۱) اور دائی محبوب اور دائی معبول کی نبست جس کا نام یبورع ہے، بیودیوں نے تو اپنی شرارت اور بے ایمانی سے لعنت کے برے سے برے مغموم کو جائز رکھا۔" ("تخفہ قیمو" ص کا، "روحانی خزائن" م ۲۷۳ علی)
 ۳ برے مغموم کو جائز رکھا۔" ("تخفہ قیمو" ص کا، "روحانی خزائن" م ۲۷۳)

ے ۔ "مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں خبر دی ہے۔" ("دکشتی نوح" ص۵' " "روحانی خزائن" ص۵' ج۹)

الله تعالى فى مرزاك قلم ير تعرف فراكراس سے حق كا اظمار كوا وياكه الجيل يوع اور حفرت مسيح عليه السلام ايك عى بركزيده ني كا نام به مرزاف لكما ا

۸ - " یہ تو جھ کو پہلے تی ہے معلوم ہے کہ میسائی ندہب ای دن ہے آرکی میں پڑا ہوا ہے ، جب دی گئ ہے اور جمت میں پڑا ہوا ہے ، جب کہ معرت مسے علیہ السلام اللہ و خدا کی جگہ دی گئ ہے اور جمت الاسلام " لاہوری ایڈیٹن مسما " "روحانی خزائن " مسما ملا میں ا

۹ - اور ان (یمود) کی جمت یہ ہے کہ یموع یعنی عینی علیہ السلام صلیب دیے گئے۔ ("ایام الصلع" طبع اول مساا " دروحانی نزائن" مس۳۵۳ نجاہ)
 ۱۰ - "(مبائلہ میں) عیسائی یہ کے کہ وہ عینی مسیح ناصری" جس پر میں ایمان لایا

موں وی خدا ہے۔ ایبا ی یہ عاجز (غلام احمد قادیانی) دعا کرے گا کہ اے کامل اور بزرگ خدا میں جانتا ہوں کہ در حقیقت عینی مسیح ناصری تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے، خدا ہرگز نسیں۔" ("ججتہ الاسلام" مس۳۳" "روحانی خزائن" مس۵۰ ج۴)

۔ اور اللہ میں مسلم کے خوا جاتا ہے مگریں ایک عابر بندہ مگر ہی ماتا ہوں۔" ("ربویو آف رہلیجنز" ستبر ۱۹۹۲ء م ۱۳۳۳)

ان عبارات میں مرزا قادیانی نے غیر میم الفاظ میں تنظیم کیا ہے کہ بوع اور مسئ ایک بی عظیم الثان نی کے نام ہیں۔ اس عیلی، بوع مسئ مسئ مسئ مسئ کی نام ہے۔ گالیاں دی جائیں، اللہ تعالی کے مجوب نی کی توہن ہوگ۔

ود مرا فریب: مسلح موجود (مرزا غلام احم) نے اس بیوع کے متعلق سخت الفاظ کے اس بیوع کے متعلق سخت الفاظ کے الفاظ کی بیت بھا۔ کھے ہیں 'جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔

جواب: جناب يوع من كى نبت كذب بيانى كى ائتا بى كد انول فى الوبيت يا الهنت كا دعوى كى انبت كذب بيانى كى ائتا بى كد انبول فى الوبيت يا الهنت كا دعوى كي تقار به حقائد به جو كفاره اور تثميث اور المنبت ب اليس تخطر پائ جلت بين كد كويا ايك بعارى افراء بو ان يركيا كيا وه كى به " (" تحف قيمو" ص ١١) "روطانى فرائن" مس سود ٢ جه)

تبیرا فریب: سمیح موجود (مرزا غلام احمد) نے بوع کی خیابی تشویر یا فرضی بوع کی ذمت کی ہے۔

جواب: فرضی بوع کی اسطارح قاداندل کی فریب کاری کی بین دلیل ہے۔
خیال فرضی اور موہوم وجود کے متعلق کچے نہیں کما جا سکتا۔ جیسا کہ مرزا
نے لکھا ہے کہ "مستور الحال مفتود الخبر فرضی اور خیال نام کے متعلق کچے نہیں کما جا
سکتا"۔ ملخصا ("نور القرآن" حصہ ددم" صها" "روحانی نزائن" صهه-۱۹۸۸ میلا)

مرزائ ہائیں کہ خیال تصور یا فرضی بوع کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن

مجید میں یا سرور کا کات ملی اللہ علیہ وسلم نے صدیث میں کچھ کیوں نہ قرمایا؟ کیا اللہ تعالی اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو قرمنی بیوع کا علم نہ تھا؟

مرزائی کوں نمیں سوچے کہ ان کے نمی نے اگر فرضی اور خیالی بیوع کی پردہ وری کی ہے تو یہ عیمائیوں کے لیے جمت اور قابل تنلیم کیے ہوگی؟ ان پر جمت تب ہوتی، جب حقیق بیوع مسے کے متعلق لکھا جا آ ہے۔

چوتھا فریب: "میح موعود" (مرزا غلام احم) نے بائبل کے حوالوں سے بوع کی بوزیش واضح کی ہے۔

جواب: قادیانی ایک بات پر قائم نمیں رہے ' بات بات پر پینترا بدلتے ہیں کہ مرزائے خیالی اور فرضی یہوع کے متعلق لکھا ہے کہ مجم کتے ہیں کہ اس نے بائیل کے حوالہ جات ہے یہوع کی حقیقت بیان کی ہے۔ مجمی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے الفاظ نقل کے ہیں' مجمی تناتے ہیں کہ الزای جواب دیا محیا۔ انہیں کسی ایک جواب پر الحمیثان نمیں۔ کی ہے کہ حق سے روگروانی کرنے والوں کو ہرقدم پر ٹموکریں کھانی پرتی ہیں۔ بائیل کا نام لے کر اللہ تعالی کے نبی کی توہین "قادیانی نبوت" کا شاہکار ہے۔ بائیل کا نام لے کر اللہ تعالی کے نبی کی توہین "قادیانی مرزا نے تکھا ہے۔

۲ \_ قرآن نے انجیل اور تورات کو محرف و مبدل اور ناقص اور ناتمام قرار رائع البلاء" م،۱۹ "روحانی خرائن" ج۱۸ م،۲۳۹ ج۱۸)

سو۔ غرض یہ جاروں الجیلیں جو بونانی سے ترجمہ ہو کر اس ملک میں پھیلائی جاتی

یں ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں کی وجہ ہے کہ ان کی پیروی میں کچھ بھی برکت نہیں افتدا کا جلال اس مخص کو ہرگز نہیں ملتا ،جو ان ا بحیلوں کی پیروی کر آ ہے ، بلکہ یہ ابجیلیں حضرت مسے کو بدنام کر رہی ہیں۔" ("تریاق القلوب" مسسا" "روحانی خزائن" مسسا" جہا)

ابت ہوا کہ بقول مرزا قاریانی بائیل محرف و مبل اور حفرت میے کو بدنام کرنے والی ہے' اس لیے اسے حفرت میے علیہ السلام کی ذات گرای کے لیے جمت قرار دینا محض و موکا اور فریب ہے۔

پانچوال فریب: "میح موعود" (مرزا غلام احم) نے یمودیوں کے اعتراض الل کے پی چیال فریب: "میح موعود" (مرزا غلام احم) نے یمودیوں کے اعتراض کی پیسکو یوں پر اعتراض کے بین وہ نمایت سخت اعتراض بیں۔ بلکہ وہ ایسے اعتراض بیں کہ ان کا ہمیں بھی جواب نمیں آت"۔ ("اعجاز احمدی" ص۵' "روحانی خزائن" ص۱۱ عجا)

جواب: یہ مرزائیوں کا عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اللہ تعالی کے مقدس نی کے متعلق یمودیوں کے اعتراضات نقل کرنے سے مرزا کا مقصد معرت مسے علیہ السلام کی سنتیص و ابات متی جیسا کہ قادیانی خلیفہ مرزا محود نے لکھا:

ا۔ "کی کو گانی دینے کا ایک طریق ہے ہمی ہوا کرتا ہے کہ دو سرے کی طرف گانی منسوب کر کے اس کا ذکر کیا جائے۔ جیسے کوئی فض کی کو اپنے منہ سے تو حرامزادہ نہ کے گرید کمہ دے کہ فلال مخض آپ کو حرامزادہ کمتا تھا۔ یہ بھی گائی ہوگی جو اس نے دو سرے کو دی۔ گو دو سرے کی زبان سے ولائی" ("احرار کو مباحد کا چیلنج" ص ۱۰) مرزا غلام احمد کلھتا ہے: "جو بات دخمن کے منہ سے نکلے وہ قائل اعتبار میں"۔ ("اعجاز احمدی" ص ۲۵" "روحانی خرائن" ص ۱۳۳ ، جمسا)

چھٹا فریب: مسیح موعود (مرزا غلام احم) نے حضرت مریم مدیقہ کی والدہ کے بارے میں برگز نہیں بلکہ اس خاندان کی دور کی تین عور تیں تمر' راحاب اور بنت سیح کا ناکفتہ یہ ذکر فرایا ہے، ممرنہ از خود بلکہ بائیل کے حوالے ہے۔

جواب: کس قدر وجل و فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی تذکیل کرنے کے لیے بائیل کی پناہ لی جا رہی ہے کہ جس کتاب میں یمودیوں نے تغیرہ تبدل کیا ہے۔

قاویانی بتائیں کے اللہ تعالی نے قرآن مجید یا اللہ تعالی کے آخری مقد س رسول حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسی علیہ السلام کی تین دادیاں اور تانیاں زناکار اور کنجریاں تھیں؟ کیا ایک کی کی تذلیل کی غرض سے محرف و مبدل کتاب کے توبین آمیز حوالے کی تقدیق و توثیق کفربواح نمیں؟ مرزا غلام احمد قادیاتی نے انبیاء علیم السلام کے حسب و نسب کے متعلق لکھا ہے۔

"اور خدا نے اماموں کے لیے چاہا کہ وہ زو نسب ہوں باکہ لوگوں کو ان کی کی نسب کا تصور کر کے نفرت پیدا نہ ہو۔۔۔۔ ای طرح خدا کی سنت اس کے نبیوں میں ہے ،جو قدیم زمانہ سے جاری ہے۔ بس ڈرو اور دیکھو۔ " ("اعجاز احمدی" صاحه اردو ترجمہ "روحانی خزائن" صاحه المحاسم ا

جب مرزا قادیانی کے قول کے پیش نظر تمام انبیاء علیم السلام کا نسب اعلی اور به واغ ہوتا ہے اور اس کی تحریر کے مطابق حضرت عیلی علیہ السلام کی تین دادیاں اور تانیاں زناکار اور تجریاں تھیں تو تیجہ صاف ہے کہ بقول مرزا حضرت مسے علیہ السلام نی نہ تھے۔ اگر مرزا غلام احمہ حضرت مسے علیہ السلام کی تین دادیوں اور تانیوں کو زانیہ عورتیں سجمتا تھا تو معاذ اللہ حضرت مسے علیہ السلام کی نبوت ثابت نسیں ہوتی اور اگر یہ بائیل کا اتمام و بستان تھا تو مرزا نے اس کی تردید کیوں نہ کی؟ بلکہ توثیق کی ہے جیسا کہ اس نے لکھا ہے۔

"اس سے مجیب تر یہ کہ کفارہ بیوع کی دادیوں ادر نانیوں کو بھی بدکاری سے نہ بچا کا حال مکد ان کی بدکاریوں سے بیوع کے گوہر فطرت پر داخ لگتا تھا۔" ("ست کچن" ص ۱۳۸ "روحانی خزائن" ص ۲۹۳ میں۔)

سانوان فریب: "میح موعود" (مرزا غلام احم) نے جو یوع میح کی دو حقیق بنوں کا ذکر کیا ہے، یہاں حقیق جازی یا محض روحانی زانما الموسنون اخوق) کے بالقائل ہے، یہاں حقیق جاری یا محض روحانی زانما الموسنون اخوق) کے بالقائل ہے، نہ کہ اس کا ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں تھی۔ .

جواب: یه مرزائیوں کا بہت بردا وجل و فریب ہے۔ مرزا قادیانی کی عبارت میں حقیقی بینیں ، عباری یا محض روحانی کے مقابل شیں ، بلکہ جسمانی اور ایک مال باپ کی اولاد مراد ہے۔ مرزا نے خود تصریح کی ہے۔

"يوع مسيح كے جار بعائى اور دو بہنيں تھيں يہ سب يوع كے حقيق بعائى اور حقيق بهائى اور حقيق بهائى اور حقيق بہنى تغير سب يوسف اور مريم كى اولاد تغير " ("كشتى نوح" ص ١١) مائيد "دروحانى خزائن" ص ١٨) ج١١)

ابت ہوا کہ مرزا نے حقیق بن بھائیوں کی اصطلاح اخیافی اور علاقی کے مقالمہ پر استعال کی ہے' نہ کہ مجازی یا روحانی کے مقالمہ پر۔

آٹھوال فریب: میح موعود (مرزا غلام احمد) نے بوع میح کے متعلق چند محت الفاظ تحریر کیے ہیں تو ان سے پہلے مولانا رحمت الله صاحب اور مولانا آل حس صاحب نے بھی عیمائیوں کو الزامی جواب دیتے ہوئے بیوع میح کے متعلق بعض الیے بی خت الفاظ لکھے ہیں۔

جواب: اگر بالفرض ان حضرات کے ایسے می الفاظ ہوں ' تو ہمی وہ مرزا قادیانی کے لیے وجہ جواز نمیں ہو سکتے ' کو تکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اکابرین امت کے متعلق تحریر کیا ہے۔ "ہمارے مخالف سخت شرمندہ اور لاجواب ہو کر آخر کو یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایبا می کتے چلے آئے ہیں۔ نہیں سوچے کہ وہ بزرگ معموم نہ تھ ' بلکہ جیسا کہ یہودیوں کے بزرگوں نے بیشکو کیوں کے سجھنے میں شوکر کھائی ' ان بزرگوں نے بھی ٹھوکر کھائی۔ " ("ضمیمہ براہین احمدید" ج۵ مسمال شوکر کھائی خوائی شان بزرگوں نے ہمی میساک

مرزائے تنلیم کیا ہے کہ بزرگان امت معموم نہ تھے اور انہوں نے یہودیوں کی طرح ٹھوکر کھائی لیکن مرزائی تو "قادیانی نی" کو معموم سیمتے ہوں ہے۔ پس

مرزائی بتائیں کہ ان کے بی نے یہود کی پناہ کیوں لی؟ یہود کے نقش قدم پر کیوں جلا؟ اچھا مسیح موعود ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ وسلم کا طریق تبلیغ چمو ر کر بقول خود یہودیوں کی پیروی کرتا ہے۔ کیا حضور مرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیسائیوں کو الزامی جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق درشت الفاظ فرمائے سے ؟

نوال فریب: جب "میح موعود" (مرزا غلام احم) این آپ کو میں میح فرات بیں تو حصرت میح علیہ السلام کی توبین کیے کر مکتے تھے۔

جواب: مرزائی کس قدر ساوہ لوح ہیں۔ یہ ابھی تک امکان کے چکر میں بھنے ہوئے ہیں اور مرزا غلام احمد سے توہین حضرت مسیح علیہ السلام کا وقوع اابت ہوچکا ہے، توہین کیے کر علتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جذبہ رقابت کے تحت انسان کیا پکھ نمیں کرتا۔ واضح حقیقت ہے کہ مسیحیت مرزا کی شکیل تب تک نہ ہو علی تھی 'جب شک حضرت مسیح علیہ السلام کی تنقیص کر کے ان پر اپنی برتری اابت نہ کی جاتی۔

وسواں فریب: "دمیع موعود" (مرزا غلام احم) نے اپی متعدد کتب و تحریرات میں حضرت عیلی علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور انسیں ہی شلیم کیا ہے۔ طاہر ہے کہ جس کی تعریف کی جائے' اس کی توہین نسیس کی جا سحق۔

جواب: قادیانیوں کے "میح موجود" کی بے شار مضاد تحریات ہیں۔ توحید"
رسالت ولاوت معرت مسلح علیہ السلام بلا باپ حیات حضرت مسلح علیہ السلام الم بلا باپ حیات حضرت مسلح علیہ السلام الم بلا باپ مید قیت وجوئی محد قیت محرات محدافت بائیل مدافت دید کون ما مسلم ہے جس میں مرزا نے در گئی چال نہیں چئی ہیرا چھری اور تضاد ہے اس کی کتابیں پی بڑی ہیں۔ حضرت مسلح علیہ السلام کی توبین اس کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے اپنی کتب میں حضرت مسلح علیہ السلام کو نبی بتایا ہے اور ان کی تعریف بھی کی ہے اور ان کی تعریف بھی کی ہے اور ان کی تعریف بھی کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے اول کا کرتے ہیں کہ اور ان کی تعریف کی ہے۔ اول کا کرتے ہیں کی ہے کہ مرزا نے تین وجوہ کے باعث حضرت کی تعریف کی ہے۔ اول

خوش کرنے کے لیے' جیسا کہ "ستارہ تیمرہ" اور "تحفہ قیمرہ" سے ظاہر ہے۔ سوم ایٹ آپ کو منصف مزاج خابت کرنے کے لیے جیسا کہ اس نے لکھا ہے۔
"شریر انسانوں کا طریق ہے کہ جو (کمی کی برائی ناقل) کرنے کے وقت پہلے ایک تعریف کا لفظ لے آتے ہیں۔ گویا وہ منصف مزاج ہیں۔"
("ست بجی" مس ۱۳ ماشیہ "روحانی خزائن" م ۱۳۵ جو)

مرزانے خود بتا دیا کہ کمی کی برائی بیان کرنے سے پہلے اس کی تعریف کر لی جائے گاکہ لوگ سجمیں کہ یہ مخص منصف مزاج ہے۔ اس نے اپنے مخالف کی خوبیاں اور برائیاں دونوں بیان کر دی ہیں۔ اگر صرف برائیاں ہوں' تو لوگ دشنی پر محمول کریں گے۔'' مرزانے معرف مسح علیہ السلام کے متعلق اپنے ای نظریہ پر عمل کیا ہے۔''

گیارہوال فریب: "میں نے اس قصیدے میں جو امام حمین رضی اللہ عنہ کی نبت لکھا ہے۔ یہ انسانی کارروائی نبت کھا ہے۔ یہ انسانی کارروائی نبیں۔ خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کالموں اور راست بازوں پر زبان وراز کرتا ہے۔" ("اعجاز احمدی" ص۳۸" "روحانی خزائن" میں ۱۳۹ جہ)

جواب: بعض چالاک انسان گناہ خود کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قاتون کی زو ے بچانے کے لیے اپنا جرم کمی دو سرے تاکدہ گناہ کے سر تعوب دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کمی ایسے ہی عیار سے سبق پڑھا کہ توہین خود کرد' ذمہ کمی اور کے لگا دو۔ اوپر کی عبارت میں واشگاف الفاظ میں لکھ دیا کہ حضرت سیدنا المام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت مسے علیہ السلام کے متعلق جو زبان درازی اور توہین کی گئی ہے یہ میری طرف سے نمیں۔ ہاں جناب تو بنا دیجئے کہ یہ توہین کس کی طرف سے ہو نمیں عتی۔ کو نکہ رحمٰن فرمن کے قرآن مجید میں حضرت مسے علیہ السلام کے فضائل و کمالات میان فراتے ہیں۔ امت مرزائیہ "اپنے نی" کی کمی تحریر سے بتائے کہ مرزا کا یہ انجاز اور المام کس کی طرف سے تھا؟

بارہوال فریب: عیمائی پادریوں نے اپی تصانف میں حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کی ملی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کی تھی "میچ موعود" (مرزا غلام احمد) کو حضور کے لیے غیرت تھی، اس لیے انہوں نے عیمائیوں کو جواب دیتے ہوئے الزان ان کے بیوٹ کے متعلق قدرے سخت الفاظ استعال کئے ہیں۔

جواب: ہم گزشتہ مفات میں مردا کی تحریات سے ابت کر کے یں کہ

جناب يهوع اور حفرت منع عليه السلام دو جدا كاند فخصيتين نه تفيس ايك ي مقدس بتی کے وو نام تھے۔ یہ بھی صریح جموث ہے کہ مرزا غلام احمد کو حضور سرور کا تات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے غیرت متی۔ مرزا تادیانی اور غیرت و متفاد حقیتی تھی۔ مزانے آریوں پادریوں کے متعلق لکما ہے "اور سول نے ائی برواتی اور مادری بدگوہری سے ہمارے نمی سلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائے۔ یماں تک کہ کمال خبافت اور اس پلیدی سے جو ان کے اصل میں تھی' اس سید المعمومين ير سراسر وروغ كوئي كي راه سے زناكي شمت لگائي- اگر غيرت مند مسلمانوں(۱) کو اپی محن گورنمنٹ کا پاس نہ ہوتا تو ایسے شریروں کو جن کے افتراء میں یمال تک نوبت پینی وہ جواب ویتے ، جو ان کی براصلی کے مناسب حال ہو آ گر شریف انانوں کو گور نمنٹ کی پاسداریاں ہروقت روکتی رہتی ہیں۔ وہ طمانچہ جو ایک گال کے بعد دوسری گال پر عیسائیوں کو کھانا جائے تھا، ہم نوگ گورنمنٹ کی اطاعت یں مو ہو کریاوریوں اور ان کے ہاتھ کے اکسائے ہوئے آریوں سے کھا رہے ہیں۔ یہ سب بردباریاں ہم ایے محن گور نمنٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں اور کریں گے ("آربيه وهرم" ص٥٨- ٥٩ "روحاني فرائن" ص٨٨-٨٠ ين١)

قاريانو! مَادُ كه:

ا۔ تمہارے "میح موعود" (مرزا غلام احم) کو برطانوی عیسائی حکومت کی پاسداری اور برد باریاں مقدم تھیں یا حضور سرور کا تنات ملی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کا انتقام تھا؟

ا مرزانے بعول خود ایسے "شیروں اور خبیثوں" کو ان کی "براصلی" کے ساب جواب کیوں نہ دیا۔

سے کیا حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی انتائی توہین کو مرزائے اپنی محن گور نمنٹ کی فاطر برداشت کر کے حضور کے لیے غیرت و حمیت کا مجوت ویا۔ اگر الیی "پاسداریوں اور بروباریوں" کا نام غیرت ہے تو بے غیرتی کس بلاکا نام ہے؟

#### مسلمانوں کا وحشانہ جوش

یہ ناقابل تروید حقیقت ہے کہ عیسائیوں کے خلاف رسائل و مضامین شائع کرنے سے مرزا قاویانی کی غرض و غایت پاوریون کے جاہلانہ حملوں سے اسلام کی مدافعت اور حضور سرور کا گئات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و و قار کی حفاظت نہ تھی بلکہ اس کا مقصد "برطانوی حکومت کی خدمت" اور وحثی مسلمانوں کے جوش کو محمندا کرنا تھا۔ "اس نے لکھا ہے:

"میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پاوریوں اور عیمانی مشروں کی تحریر نمایت خت ہوئی اور حد اعتدال سے بردھ گی اور بالخصوص پرچہ "نور افشاں" میں 'جو ایک عیمائی اخبار لدھیانہ سے نکاتا ہے' نمایت گلدی تحریریں شائع ہو کیں اور ان مولفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبست نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعال کے کہ یہ محض ڈاکو تھا' چور تھا.... اور بایں ہمہ جمعوٹا تھا اور لوث ار اور خون کرتا اس کا کام تھا۔ تو جھے ایک تمایوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ ول میں پیدا ہوا کہ مبادا سلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی توم ہے' ان کمات کا کوئی شخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو' تب میں نے ان کے جوشوں کو شعندا کرنے کے لیے اپنی صحح اور پاک نیت سے یمی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کرنے کے لیے اپنی صحح اور پاک نیت سے یمی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دباب ویا کہ مربع الخضب انانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی ہے امنی ویا کے اگر مربع الخضب انانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی ہے امنی

پیدا نہ ہو (حاشیہ ان مباشات کی کتابوں ہے ایک یہ بھی مطلب تھا کہ برٹش انذیا اور دوسرے مکوں پر بھی اس بات کو داضح کیا جائے کہ ہماری گور نمنٹ نے ہر ایک قوم کو مباشات کے لیے آزادی وے رکھی ہے کوئی خصوصت پاوریوں کی نمیں) تب میں نے بالقابل ایک کتابوں کے بین میں کمال مختی ہے ' بد زبانی کی گئی تھی۔ چند ایس کتابیں لکھیں' جن میں کمی قدر بالقابل سختی تھی کیونکہ میرے کا شس (ضمیر ناقل) نے قطعی طور پر مجھے فتوئی دیا کہ اسلام میں جو بہت ہے وحشیانہ جوش والے آدی موجود ہیں' ان کے غیظ و غضب کی آگ بجمانے کے لیے یہ طریق کانی ہوگا کیونکہ موجود ہیں' ان کے غیظ و غضب کی آگ بجمانے کے لیے یہ طریق کانی ہوگا کیونکہ وقرع میں آبا ' بھی ہو حشی مطانوں کو خوش کیا گیا۔ " وقرع بیں آبا' بی ہے کہ حکمت عملی ہے بعض وحشی مطانوں کو خوش کیا گیا۔" وضور گور نمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ ورخواست مندرجہ '' تریاق القلوب" (حضور گور نمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ ورخواست مندرجہ '' تریاق القلوب"

 تیرہواں فریب: عیمائی پادریوں نے حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخت توجین آمیز مضامین اور کتب شائع کیس تو "مسیح موعود" (مرزا غلام احمد) نے ان کو جواب دیتے ہوئے الزای طور پر بیوع کے متعلق مخت الفاظ لکھے۔

جواب: مرزا غلام احمد کا الزانا بدزبانی اور گالیال دینے کا طریق قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید شاہر ہے کہ یہود و نصاری نے حضور ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاذب کما۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الزانا حضرت موئی علیہ السلام کے متعلق کوئی سخت الفاظ استعال شمیں کیا۔ مرزا غلام احمد نے تکھا ہے:

اللہ مصلمان سے یہ مرکز شمیں ہو سکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گائی وے تو ایک مسلمان اس کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گائی بہت کہ دہ وسلم کو گائی دے دول میں دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر بہنچایا گیا ہے کہ دہ وسلم کہ بیا اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ویسا تی دہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، ویسا تی دہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ " ("مزیاق القلوب" میں ۱۹۰۹" "دوحانی تزائن" میں ۱۹۳۹)

٧- "بعض جابل مسلمان كى عيسائى كى بدزبانى كے مقابل بر ، جو آنخضرت ملى الله عليه وسلم كى شان ميس كرآ ہے ، حضرت عيلى كى نسبت كھ سخت الفاظ كمه ديت الله عليه وسلم كى شان ميس كرآ ہے ، حضرت عيلى كى نسبت كھ سخت الفاظ كمه ديت ميں -" ("فاوئ مسيح موعود" م ١٣٣٠) " جموعه اشتمارات" م ١٨٣٣ ، جس)

قادیا نیو: تمارے "میح موعود" نے عیما کیوں کے مقابل معرت می علیہ السلام کی شان اقدی کے متعلق بدزبانی کر کے اپی جمالت پر مرتقدیق ثبت کی ہے یا نہیں؟ یہ بھی بتاؤ کہ اللہ تعالی اور حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاوریوں اور عیما کیوں کے مقابل الزانا مرزا غلام احمد جیما طرز کیوں اختیار نہ کیا؟ طالا تکہ اللہ تعالی کو علم تھا کہ عیمائی پاوری صغور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتمائی بدزبانی افتراء پرورازی اور کذب بیانی کا مظاہرہ کریں گے۔

چودہواں فریب : مرزا غلام احمد نے لکھا ہے: "ہماری قلم سے حضرت میس علیہ السلام کی نسبت جو کچھ ظلاف شان ان کے نکلا ہے، وہ الزای جواب کے رنگ میں ہے ادر وہ دراصل یمودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں۔" ("چشمہ مسیحی" ص ب عاشیہ "روحانی فزائن" ص ۱۳۳۰ ج ۲۰)

جواب: "مرزاك ان الفاظ عيد نتائج ظامر بوك"-

ا۔ "يوع كے نام سے مرزائے جتنى كالياں وين اور بدنيانى كى وہ سب حضرت

مسے علیہ السلام کی ذات مقدس سے متعلق تھیں۔

"ورامل ببودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے"۔ بی تو ہماری دعویٰ ہے
 شدیق خود مرزا نے کر دی کہ وہ ببودیوں کے نقش قدم پر چتا رہا۔ جس طرح لمحون ببودیوں نے حضرت مریم اور مسیح علیہ السلام پر بہتان عظیم لگا کر ان کی توہین کہ اس طرح مرزا قاویانی نے بھی اس طرح مرزا قاویانی نے بھی اس طرح پر عمل کیا۔

قادیا نیو! جس طرح تممارے "نی" نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بقول خود میں وروں کے الفاظ نقل کئے ہیں ای طرح ہم مرزا کے متعلق مسلمانوں عیسائیوں اور آریہ ساجوں کے الفاظ نقل کریں تو حمیس اگار تو نہ ہوگا؟ جواب لکھنے سے پہلے اپنے "نیم" کی کتاب "تمہ حقیقت الوحی" کا ص۱۵۲ اور ۱۵۳ "روحانی خزائن" میں ۵۹۔۵۹۰ ج۲۲ مطالعہ کرلیتا)

پندر هوال فریب: "میح موعود" (مرزا غلام احمه) نے حفرت مریم کی تعریف کی به اور انسی صدیقه لکھا ہے۔"

جواب: حفزت مريم كى توبين كے حوالہ جات بم گذشتہ صفات بي نقل كر چكے بي افظ صديقة كے متعلق مرزا كا بيان ہے۔ "مولوى محد ابراہيم صاحب بقا بورى نے مجھ سے بذريعہ تحرير بيان كيا۔ ايك وفعه بي نے حضرت مسيح موجود عليہ اسلام ك خدمه بي عرض كياكہ حضرت عيلى عليہ السلام كى والدہ كى اللہ تعالى نے صديقہ كے لفظ سے تعريف فرمائى ہے۔ اس پر حضور عليہ السلام نے فرماياكہ خدا تعالى نے اس جگد حعرت عینی کی الوہیت توڑنے کے لیے ماں کا ذکر کیا ہے اور صدیقد کا لفظ اس جگد اس طرح آیا ہے، جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں۔ "بمرجائی کانے سلام آکھنا واں" جس سے مقصود "کانا" فابت کرنا ہوتا ہے نہ کہ سلام کمنا۔ ای طرح اس آیت میں اصل مقصود حضرت میج کی والدہ فابت کرنا ہے۔ جو منانی الوہیت ہے نہ کہ مریم کی صد یقیت کا اظہار۔" ("میرت الجمدی" حصہ سوم "ص ۲۲۰ مرتب بثیر احمد ایم اے "بر مرزا غلام احمد قادیانی)

استغفراند- حضرت مریم کی نبت کس قدر بغض و عداوت کا اظهار اور ان کی صدیقیت کا انکار ہے۔

حضرت مسیح علیه السلام کے فضائل: الله تعالی نے قرآن مجید می حضرت مسیح علیه السلام کے متعدد فضائل و کمالات بیان فرائے ہیں۔ ان میں سے چند بهاں تحریر کے جاتے ہیں آکہ عامت السلمین اندازہ لگا سکیں کہ قرآن حکیم کے بیان کردہ حقائق اور مرزا قادیانی کے بیان کردہ مغوات میں کس قدر بعد ہے۔

### حفرت مريم كي فغيلت:

(۱) ومریم اینت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیدمن روحنا وصفقت بکلمت ربها و کتبدو کانت من الفنتین (پ ۲۸<sup>۲ الت</sup>ریم (۲۲) نیر۱۲)

(ترجمہ) اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی' بحر ہم نے اس میں (اپنی مخلوق) روح بھونک وی اور وہ اپنے پروردگار کے کلمات کی اور اس کماوں کی تصدیق کرتی تھی اور وہ طاعت گزاروں میں ہے تھی۔

(۲) واذ قالت الملتكد يعربه ان الله اصطفى و طهرى واصطفى على نساء العلمين (پ۳٬ "آل عران" ۳٬ نمبر۳۲)
 (۳۲,۶۰۰) اور جس وقت لما تكه نے كماكہ اے مربم يقيناً الله تعالى نے

تم کو چن لیا اور تم کو یقیناً پاک قرار دیا اور تم کو زمانے بھر کی عورتوں ہے۔ برگزیدہ کیا۔

## پيدائش بغيرماپ

ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له
 کن فیکون (پ۳ "آل عران۳" تمبر۵)

(ترجمہ) بے شک اللہ تعالی کے زویک عینی (علیہ اکسلام) کی مثال آمر (علیہ السلام) کی مثال ہو جا' آمر (علیہ السلام) کی می مثال ہو جا' پس وہ ہوگیا۔

### حضرت مسيخ كي رسالت اور چند فضائل

انما المسيح عيسى ابن مويم رسول الله وكلمته القها الى مويم و روح منه (پ٢ "الشاء" م، ثبراكا)

(ترجمه) سمیح میسی این مریم الله تعالی کا ایک رسول بی ہے اور اس ر کا کلمہ جس کو اس نے مریم تک پنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک (پیدا کی ہوئی) روح ہے۔

 ۲- اذ قالت الملتكد يعربم ان الله ببشرك بكلمد مند اسمد
 المسيح عيسى ابن مربم وجيبها في اللينا والاخرة ومن المقربين-(پ٣٬ "آل عران" ٣٬ نبر٥٥)

(ترجمہ) جب فرشتوں نے کما اے مریم اللہ تعالی تجھ کو اپنے ایک کلمہ کی جس کا نام مسے عینی ابن مریم ہے، بشارت ویتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ والا اور اللہ تعالی کے مقربین میں ہے۔

البعد الدلناس ورحمدمنا وكان امرا مقضیا (بارد نبر۱۱)
 "مریم" ۹" نبر۱۱)

(ترجمہ) اور اکد ہم اے (میع) کو لوگوں کے لیے نشان اور اپنی سوم

طرف ے رحمت بنائیں اور یہ امرنیملہ شدہ ہے۔

٣- وجعلنها وابنها الدللعلمين (ب ١٤ "الانبياء" ٢١ نبر ٩١)

(ترجمہ) اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے میج کو تمام جمانوں کے لیے ایک معجرہ بنایا۔

 ۵- ان هو الا عبد انعمنا عليه و جعلنه مثلا لبني اسرائيل (إره نمبر۲۵ "زنرف" ۳۳" نمبر۵۵)

(ترجمہ) وہ سیح نیں ہے مگر برگزیدہ بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور اے بی امرائیل کے لیے مثال بنایا۔

۲- و معلمه الكتب والحكمه والتوره والانجيل (پ٣٠ "آل عران" ٣٠ نبر٨٣)

(ترجمه) اور الله تعالی مسیح کو الکتاب (قرآن) الحکمت (حدیث) اور قرراة اور انجیل سکھائے گا۔

معجزات مسيح عليه السلام

ا- وا تینا عیسی این مریم البینت وایلند بروح القلس (پ۳۰ "البقره" ۲ نیر۲۵۳)

(ترجمہ) اور مرہم کے بیٹے عینی کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی مدو ک۔

۲- ویکلم الناس فی المهدو کهلا و من الصلعین(پ۳٬ "آل عران" ۳٬ نبر۲۳)

رترجمہ) اور وہ (میم) پیدا ہوتے ہی اور کمولت میں (معجزانہ) لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ صالحین ہے ہوگا۔

انی قد جنتکم باید من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهید
 الطیر فانفخ فید فیکون طیرا باذن الله وابری الا کمه والا برص

وا حى الموتى بافن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى يوتكم ان فى ذالك لا يدلكم ان كنتم مومنين (پ٣٠ " " ال عران" ٣ ، نبروس)

ان فی ذالک لا بدلکم ان گنتم مومنین (پ مسل اس عران کم سرام)

(ترجمه) میں تسارے پاس تسارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تسارے لیے مٹی کے پرعمے کی صورت بنا آبا ہوں پھر اس میں پھونک مار آبوں تو اللہ تعالی کے تھم سے اثر آبا ہوا جانور ہو جا آ ہے اور میں اللہ تعالی کے تھم سے اور زاد اعماد اور کوڑھی کو تندرست کرآ ہوں اور جو پکھ تم اپنے گھروں میں ذخرہ کرتے ہوں اور مردوں کو زعمہ کرآ ہوں اور جو پکھ تم اپنے گھروں میں ذخرہ کرتے ہو اس کی تسمیس خبر دیا ہوں اگر تم مومن ہو تو یقینا اس میں تسارے لیے نشانی موجود ہے۔

اختاہ: اگر مرزائیوں نے ہمارے بیان کردہ حقائق کو اپنی روائق و حوکہ دہی ہے جھٹانے کی کوشش کی تو انشاء اللہ ان کے فریب کا پردہ چاک کرکے رکھ ویا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالی کے محبوب نم کی ذات اقدس پر لگائے گئے الزامات کا جواب دینا مسلمان کا فرض ادلین ہے۔

> تیامت خیز افسانہ ہے پر درد د غم میرا نہ محلواؤ زبال میری نہ اٹھواؤ تلم میرا

# حواشي

- () یہ الفاظ مرزائے جلی قلم سے تھے ہیں۔ (اخر)
- (۲) "دین بالی" می مجی نفخ صور "قامت وزن اعمال جنت و جنم وغیره کو استعاره قرار دے کر ان کی مقیقت سے انکار کیا کیا ہے (دیکھو کتاب "قیامت" از محفوظ الحق علی بال)
- (٣) مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک استاذ مولوی کل علی شاہ شیعہ سے۔ ("برت المدی" حصد اول مع ددم معنف مرزا بشر احمد ایم۔ اے بہر مرزا غلام احمد) شاید ماتم انہیں کے اثر محبت کا نتیجہ ہے۔ (افّر)
  - (") یه ویل جموت ب اور قرآن مجید ر افترا- (افر)
- (۵) تارے چینج کے جواب میں مرزائی مناظر تارے سامنے مناظروں میں موائے انٹ شنسے اور موم کی ناک کی طرح کول مول چیش کوئیوں کے مرزا کا کوئی معجزہ نشان یا کارنامہ نمیں تا کئے۔ (افرّ)
- (۱) مرزا غلام احمد نے ہندوستان اور انگستان کی فرباں روا مکلہ دکوریہ کو ماجزانہ اور فادانہ انداز میں عرض داشت بھی ہے " جے " تحفہ قیمو" کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس میں جناب یوع کو دائی ' پیارے ' وفیرہ القاب سے یاد کیا۔ یہ ہے ایک متبنی کی خالج ی اور خوشاہ۔

  (۵) مسلمانوں سے مرزا کی مراد مرزائی گروہ ہے۔ کو تک وہ اسپنے مریدوں کے مواکمی کو مسلمان نیں ہمتا۔ (افخر)



### بسم الله الرحس الرحيم

## انتساب

ہم اپنی اس ناچیز آلیف کو حفرت الحاج نواب سر صادق محمہ صاحب مرحوم و مغور 'سابق وال ریاست بماولیور' کی ذات گرای کی طرف منوب کرتے ہیں۔ جن کے حمد معدلت مستر میں ایک مقدمہ شمنیخ نکاح کے سلسلہ میں مرزائیوں کو غیرمسلم قرار دیا کیا۔

الله تعالی مرحوم کی روح کو اپنی رحتوں سے نوازے اور ان کے جانشینوں کو عقمت دین کے لیے کام کی توثق دے۔ آئین

لال حسين اخر ناهم اعلى مجلس تحفظ لحتم نبوت پاکستان الله تعالى في نبوت كا سلسله حعرت آدم عليه السلام سے شروع كيا ادر سرور كائت سيد الاولين و الا خرين شفيح المذنبين وحمت اللعالمين حعرت محمد مصطفى سلى الله عليه وسلم كى ذات مراى ير خمم كرويا-

حنور ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

(الف) كنت اول النبيين في الخلق واخرهم في البعث!

"من پیدائش میں سب سے پہلے ہوں اور بعثت میں سب سے آخری ہوں" ("کتر العمال" جلدا" مسالا" "الدرا لمشور" جه" مسام "ابن کیر" جه" مسام)

(ب) قال دسول الله صلى الله عليه وسلم' يا ايا تو اول الانبيا ادم و اغرهم معمداً (\*تَكْرُا لِمَالَ\*\* ج٢٠ ص-٣٠)

" و معزت نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے ابوذر! سب سے پہلے نی آدم علیہ السلام میں اور سب سے آخری نی محمد صلی اللہ علیہ و سلم میں"۔

(ح) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في استى كذابون ثلاثون كلهم يزعم اندنبي وانا خاتم النبيين لانبي بعدى هذا حديث محيم!

" معرت نی کریم سلی الله علیه وسلم نے قربایا! یقینا میری امت میں تمیں بدے گذاب پیدا ہوں کے 'جن میں سے ہرایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حالا نکہ میں خاتم النیس ہوں۔ میرے بعد کوئی نی 'نیس ہو سکا۔ یہ حدیث صحح ہے "۔ (تندی' ج ٹائی' صصح ہے "در الندرا لمشور" ج۵' ص ۲۷۸)

"بخاری شریف" و النتن" میں دجالون کذابون قریب من شین کے الفتن کے الفاظ ہیں۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم چیں کوئی کے مطابق جموثے مرحیان نبوت کا سلسلہ مسیلم کذاب سے شروع ہوا۔ غلام احمد قادیانی اس

سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مدمیان نبوت کو "وجال و کذاب"

(بہت بوے وحوکہ باز و فریب کار اور عظیم افترا پرواز) قرار دیا ہے۔ ہم نے بارہا

اعلان کیا ہے اور بے شار مناظروں میں مرزائیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تم "وفات

حضرت عیلی علیہ السلام" "اجرائے نبوت" اور "معدق مرزا" کے سلسلہ میں غلام احمد

تاویانی کی کوئی ایک عبارت یا کوئی ایک ولیل الی چیش کرد کہ جس میں وحوکہ دی

اور کذب بیانی نہ ہو۔ آج تک کوئی مرزائی ہمارے اس مطالبہ کا جواب نہیں وے سکا

اور انشاء اللہ العزیز نہ آئدہ وے سک گا۔ ولوکان بعضهم لبعض ظهیوا ہمارا

ناقائل تردید وعویٰ ہے کہ قاویانی کے عقائد و وعاوی کی متعلقہ ہر عبارت ہرولیل اور

ہرمقالہ وجل و فریب اور کذب و افترا کا مرقع ہو آ ہے۔

مرزائیوں کی فریب کاری : مرزائیوں نے اپی روائی فریب کاری سے گذشتہ ایم میں حضرت خواج غلام فرید صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی نبست جموث و افرا کا ایک پلاہ "شادات فریدی" سابق ریاست بمادلور میں بہ قعداد کیر تقتیم کیا ہے، جس می حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور غلام احمد قادیائی کے جعلی لمخوظات اور خط و کابت شائع کر کے عامتہ المسلمین کو یہ آثر دینے کی ناکام اور ناروا کوشش کی ہے کہ حضرت خواجہ صاحب، غلام احمد قادیائی کے دعوی مجددت مددت اور نبوت کے مصدق اور پیرو تھے۔ مرزائی نبوت کا یہ نیا مکارانہ شاہکار نسی بلکہ پرانا بربودار جموث ہے جو آج سے ۳۵ سائ پہلے جناب محمد اکبر خان صاحب وسرکٹ جے ضلع بمادلگر ریاست بمادلیور کی عدائت میں عقدمہ ضح نکاح عبدالرزاق مرزائی چش کیا گیا تھا اور ساست بمادلیور کی عدائت میں عقدمہ ضح نکاح عبدالرزاق مرزائی چش کیا گیا تھا کرام نے شائع کر کے قادیائی کذب بیائی کی وجیاں بمحیروی تھیں اور مرزائی فریب کرام نے شائع کر کے قادیائی کذب بیائی کی وجیاں بمحیروی تھیں اور مرزائی فریب کاری کا بروہ تار تارکر دیا تھا۔ ہم اسے نقل کے دیتے ہیں۔

اشارات فریدی اور مرزائے قادیانی: از مرشدی و آقائی معزت مولانا خواجد نور احد ساحب فردی نازی د کلله العالی سجاده نشین فرد آباد شریف ریاست بمادلپور- "فقیر کا یہ مضمون ایک واقعہ سے تعلق رکھتا ہے ، جس کی تغییل یہ
ہوکہ مولوی افتی بخش صاحب سکنہ ہند ریاست بماولور نے اپنی صغیر سن
دخر کا نکاح ایک قربی رشتہ دار سے کر دیا۔ اس وقت ، ناکح مسلمان اور
تبج المل سنت و الجماعت تھا۔ پھر عرصہ ای طرح گزر گیا۔ مولانا صاحب کا
ہونے والا داماد ایک قادیائی کے ساتھ ملتان وغیرہ کے نواح چکر نگا آ رہا۔
مولانا صاحب متی ، منشرع اور غیور مسلمان سے انہوں نے کوشش کی کہ
میں طرح داماد قادیائی کی صحبت چھوڑ دے۔ پھر بتیجہ نہ نکلا بلکہ اس نے
مملم کملا اپنی تبدیلی نہ ب کا اعلان کر دیا اور سب عقائد قبول کر لیے ، جو
فرد مرزائیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب نے برہم ہو کر تمام
فائدانی علائق اس سے قطع کر لیے۔

اب مولانا صاحب کی لخت جگر بالغ ہو چکی تھی۔ مرزائی والد نے استدعا کی کہ شادی کر کے رخصتی کر دی جائے لیکن مولانا صاحب نے دھتگار دیا اور کما "تم اب مرتد ہو کر مرزائی بن چکے ہو اس لیے تمارا نکاح نہیں رہا۔" محرنا کے نے دعویٰ دائر کر دیا کہ "فرقہ قادیانی مسلمان ہے اس لیے نکاح فیج نہیں ہو سکتا۔"

بماولور اسلای ریاست ہے۔ یہ معالمہ علائے امت کے سرد ہوا۔
مباحث کی تفکیل بی فرقہ باطلم کی طرف سے مولوی غلام احمد اختر تاویانی
وفیرہم اور علائے اہل سنت و الجماعت کی جانب سے مولانا غلام محمد مباحب
مرحوم محموثوی شخ الجامعہ جامعہ عباسیہ مولانا فاردق احمد صاحب شخ الحدیث
مقرر ہوئے۔ مباحثہ طے ہو محمیا اور تادیانوں کو فکست فاش ہوئی۔ ابھی
احمدیوں کا یہ جھڑا برستور جاری تھا اور وہ علائے اسلام کے خلاف
وارفائی بی معروف سے کہ اطراف و اکناف عالم سے نادی آ بنے کہ
«مرزا غلام احمد تادیانی اور اس کے تمع کافر ہیں۔"

عدالت نے مباحثہ اور نآویٰ کے بعد قادیانیوں سے سوال کیا کہ اگر

کوئی اور بوت ان کے پاس اپنے مسلمان ہونے کا ہو تو وہ پیش کریں 'جس پر بید بیش ہوئی۔

"اشارات فردی جم کو مونوی رکن دین نے جمع کیا ہے اس کے ایک علی خط میں حضرت صاحب غریب نواز نے مرزا کو من عابداللہ السالحین لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ حضرت صاحب موصوف نے مرزا قادیانی کو برحق صلیم کیا ہے۔ الی قوی شد کے آگے تممارے فادے کیا چڑ ہیں۔ تم قادیانیوں کو کافر کتے ہو۔ فور تو کو حضرت صاحب غریب نواز جن کے کرامات اور زید اور تقویٰ کی ایک دنیا معترف ہے کی حق میں تم کیا فوی صاور کو گے؟"

اس پر ریاست بماولور و ویکر اسلای طلقوں میں ایک تملکہ کی کیا اور ہر جگہ لمغوظ خط عربی کی کیفیت وریافت ہونے گئی۔ فقیر ابھی سفر میں بی تھا کہ مولانا فاروق احمد صاحب مخ الحدیث بماولور کی طرف سے ویل کا کمتوب کرای موصول ہوا۔

"محرم بنده بتاب مولانا مولوی نور احمد صاحب فلیفہ خاص مخدم العالم جناب حضرت خواجہ غلام فرید رحمتہ الله علیہ السلام علیم در حمتہ الله باعث تصدیعہ یہ ہے کہ مرزائے تادیاتی نے جو شریعت کی تحریف کی شروریات دین سے انکار کیا انبیاء کی توجین کی جناب سے مختی شیں جس پر ہندوستان کے تمام مختف العنبال مسلمانوں نے اس کی تحفیر کی اور علاء نے یہ بھی بیان کیا کہ مرزا کی تفریت معلوم ہونے کے بعد بھی جو مختص مرزا کے کفریس ترود کرے وہ بھی کافر ہے۔

مرزائوں نے ایک اعلان شائع کیا ہے کہ لمغوظات حضرت خواجہ صام مرحوم میں جس کو رکن دین نے جمع کیا ہے مرزا کو اچھا بانا کیا ہے۔ ضمیہ "انجام آتھم" کے آخر میں بھی اس قتم کا حضرت کا عربی کمتوب درج ہے۔ مسلمانان بماولور میں اس اعلان سے سخت اضطراب بھیل گیا ہے۔ بعض سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صاحب موصوف نے مرزا کے عقائد کفریہ پر کفر کا فتوی صادر فرایا تھا اور "اشارات" کی یہ عبارت الحاق ہے۔ اس لیے جناب کو تکلیف دی جاتی ہے کہ جناب کو تکلیف دی جاتی مسلمانا۔ جناب کو اس بارے میں جس قدر بھی علم ہو بذریعہ تحریر مطلع فرائیں آگہ مسلمانا۔

بمادلیور کا یہ اضطراب رفع ہو کر مرزائیہ مرتدین کا منہ بند ہو۔ جناب کی تحریر طبع کرا کر مشتر کی جائے گا۔ کر مشتر کی جائے گی۔ ھر جمادی الادلی الادلی فاردق احمد شخ الحدث بمادلیور۔ یہ پڑھ کر فقیر کو بہت افسوس ہوا۔ فورا گھر کو روانہ ہوا آگھ پیر بھائیوں سے مشورہ لے کر جواب ارقام کرے۔ یماں پنچا تو معرت مولانا غلام محمد صاحب مرحوم کھوٹوی شخ الجامد بمادلیور کا یہ کمتوب صادر ہوا۔

"بخدمت جناب معالی اکتب مولانا نور احمد صاحب دام مجدیم السلام علیم! مزاخ گرای! جناب دالا کو معلوم ہوگا کہ احمدی مزائی لوگوں نے عدالت بمادلور میں حضرت قبلہ غریب نواز خواجہ غلام فرید رحمت الله علیہ کو مرزائی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ادر اس کے اثبات میں "اشارات فریدی" نامی کتاب کو پیش کیا ہے۔ الحمد لله! ہمارے علماء نے اس کا وندان حکن جواب دیا محر مرزائی لوگ ابھی تک دی راگ الاپ رہے ہیں کہ حضرت غریب نواز مرزائی تھے۔ ہیں مرورت ہے کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علمات کے دامن کی طمارت ثابت کریں آکہ مخلوق اس محرای سے نجات پائے۔ کے دامن کی طمارت ثابت کریں آکہ مخلوق اس محرای سے نجات پائے۔ محضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ نے بھی اپنے بیانات تکھوائے ہیں چو نکہ جناب کو بھی سلسلہ فریدیہ میں ایک خاص مرجہ حاصل ہے۔ جواب بدست جناب کو بھی سلسلہ فریدیہ میں ایک خاص مرجہ حاصل ہے۔ جواب بدست حاصل کے۔ جواب بدست حاصل کے۔ جواب بدست حاصل کے۔ جواب بدست حاصل کے کرارسال فرائیں۔

۔ حضرت خواجہ غریب نواز دیے مرزا غلام احمد قادیانی کو برا کما تھا؟ ۲- ''اشارات فریدی'' کے مصنف رکن دین صاحب کو حضرت خلیفہ اعظم خواجہ محمد بخش صاحب نازک نے برا سمجما تما؟

سے مرزا کے متعلق جو باتی "اشارات فریدی" میں درج ہیں ان کو نکال دینے کا امر فرایا تھا؟

والسلام غلام محد جواب میں فقیرنے یہ عریضہ ارسال کیا۔

بخدمت شریف مولانا صاحبان ایجارا العلوم اعظم الشان مولانا غلام محمد صاحب و مولانا فاردق احمد صاحب وام اشفا محم! وعليم السلام ورحمته الله وبركانة وجوا إ

- حفرت مح الشائخ قطب الاقطاب خواجه غلام فريد صاحب قدس مرو في غلام احمد قاوياني كو جب كه اس كے عقائد و اعمال درست تنے من عباد الله السالحين لكما تما۔ ليكن مابعد جب اس كى كيفيت كمل عن مرزاكو براكما اور انكاركيا۔

۲- "اشارات فریدی" کے معنف مولوی رکن دین صاحب کو حفرت خلیفہ العالم فی الثیرخ خواجہ محریخش صاحب نازک قطب مدار قدس مرو نے بوجہ غلط آئید مرزا کے اچھا نہیں سمجھا۔

سو۔ مرزا کے متعلق جو باتیں اشارات فریدی میں ورج ہیں ان کو تکال دینے کا امر فرمایا اور نکال دینے کا امر فرمایا اور نکال دینی جائیں۔

حفرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کی فدمت میں شخ الجامعہ خود تشریف کے گئے اور اقتباسات "اشارات فریدی" کے متعلق استغمار فرمایا۔ حفرت خواجہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ:

"دمیرے سامنے مولوی اہام بخش صاحب فریدی جام پوری مولوی محمد یار صاحب سکند کرمی افتیار فال مولوی مراج احمد ساکن کمین بیلہ اور میاں اللہ بخش صاحب فلیفہ ساکن چاچاں شریف نے بطور شادت بیان کیا کہ حضرت فریب نواز فواجہ محمد بخش صاحب نازک نے ارشاد فرایا تھا کہ میاں رکن دین نے المفوظ شریف (اشارات فریدی) جمع کر کے اپن نجات کا اچھا سامان کیا تھا کمر مرزا غلام احمد قادیاتی کے متعلق افتراء درج

کئے ہیں۔ اپنی محنت رائیگاں کی ہے اور آخرت بھی خراب کی ہے۔ حضرت خواجہ ہوت محمد صاحب سجادہ نشین شیدانی مدخلہ' کی خدمت میں مولانا نور الحمن صاحب و مولوی خوث بخش صاحب نے جواب طلب کمتوب ارسال کیا جس کے جواب میں خواجہ صاحب موصوف نے ذیل کا گرامی نامہ تحریر فرمایا۔

"زيدة العلماء عمدة الفضلاء ففاكل كمالات مرتب فماحت بلاغت مزلت مولوی نور الحن صاحب مولوی غوث بخش صاحب بعد از تحيته السلام مسنون الاسلام محكثوف خاطر باور مرماني نامه آب كالبينجار جوابا مرقوم ہے کہ مرزا علام احمد قاویانی کے عقائد اولا صاف طور پر ملانوں کے سے تے اور جو تسانیف اس کی تھیں' وہ ہمی عقائد اسلام ے باہر نہ تھیں۔ مرزا صاحب موصوف نے جو خط حضرت خواجہ غلام فرید رحمتہ اللہ عید کی جناب میں لکھا۔ اس کے جواب میں حفرت صاحب موصوف نے اس کو "عباد الصالحين" لكسار مردهد من جب اس كے عقائد طشت از بام ہوے تو اعلانیہ صاحب موصوف فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے غلطیٰ سے لکھا ہے یہ تو کا فر ہے حضرت مولوی جندوژہ صاحب سیت پوری و حضرت مولوی حار صاحب شیدانی جو اکابر علاء سے تھے وہ اس کو کافر فرمایا كرتے تھے۔ ميں نے بارہا حضرت خواجہ غلام فريد رحمتہ اللہ عليه كى زبان ے ساکہ "میہ تو کافر ہے۔ میں مجی اس کافر کو جانا ہوں۔" مجھے علائے المسنّت و الجماعت ، الغالّ ب اكر هي الجامع بزات خاص تشريف ك آئي وجس قدر مجمع معلوات حاصل بي وخف بحرف مفصل بيان كرون گا۔" (المر جمادی الثانی' ۱۳۵۱ء موت محمد کوریجہ شیدانی)

حفرت خواجہ عبدالقاور صاحب خلف حفرت عارف کامل خواجہ نفل حق ماحب رحمتہ اللہ علیہ سجادہ نشین منیکمران شریف نے ای سلسلہ میں حسب ذیل بیان دیا۔

"نياز مند كے والد ماجد حفرت خواجہ فضل حن صاحب رحمت الله عليه

حاجی الحرمین الشریفین کے خاص غلامان سے تھے اور حضرت محدرح الثان کی نظر كرم مين سب سے زيادہ متاز سے اور ابي عمر كا بيشتر حصہ حفرت كى جناب میں گزارا ہے نیاز مند نے ان کی زبان مبارک سے متعدد وفعہ سنا ب كه يه خط جو "اشارات فريدى" لمغوظ شريف من درج ب محض الحاتى اور افترا ہے جو منٹی رکن دین لے کیا ہے۔ منٹی رکن دین جس نے ملفوظ شریف کی کتاب کا کام مر عام ریا ہے وہ اسنے آپ کو حفرت کا معقد فاہر كرياً تما محرورامل مرزائي تما اور ان كي طرف سے اى كام كے ليے مامور ہوا تھاکہ جس طرح ہو سکے معرت اقدس کی طرف سے مرزا صاحب کی آئید کرائے لیکن جب کوشش کے باوجود کمی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو لمفوظ شریف کی طباعت کے وقت اس خط کا الحاق کر دیا جو بالکل غلط افتراء ہے۔ حضرت کی جناب سے کوئی خط و کتابت مرزا جی سے نمیں ہوئی بلکہ نیاز مند کے والد ماجد فرماتے سے کہ منٹی رکن دین نے ملوظ شریف کی کتابت سے جو سعادت یا ثواب مامل کیا تھا وہ سب حضرت کی نبیت اس افتراء باندمنے سے ضائع کر دیا ہے۔ خداوند کریم کی جناب میں کیا جواب "\_K\_\_,

یہ بالکل میم ہے کہ مولوی رکن وین مصنف "اشارات فریدی" اور مولوی فلام احمد صاحب اخر مرزائی آپس میں گرے دوست سے اور چاچاں شریف میں برنانہ حضور حضرت صاحب قبلہ عالم فواجہ فرید الملت والدین قدس سرہ یک جا رہجے سے۔ مولوی غلام احمد باطنی طور پر مرزائی تھا۔ موقع ناک کر عبداللہ ابن سیا یمودی کی طرح مصنف لمفوظ کے ساتھ مل گیا۔ اس کو معقول د کھیفہ دے کر اپنا مرمون منت بنایا اور جب مرزائے قادیائی کے خطوط حضور انور کے نام آئے تو حضور کی طرف سے بنایا اور جب مرزائے قادیائی کے خطوط حضور انور کے نام آئے تو حضور کی طرف سے کی غلام احمد جواب ارسال کرتا رہا اور حسب مدعا لمغوظ مقدس میں عبارتی ورج کراتا رہا۔ اس وقت مرزا کے عقائد مجمی اسلام کے خلاف نہ سے اور ایجی آغاز تھا۔ بب اس کے حالات میں تبدیلی رونما ہوئی تو حضور نے برطا انکار کر دیا اور فربایا جب اس کے حالات میں تبدیلی رونما ہوئی تو حضور نے برطا انکار کر دیا اور فربایا

"اندک ورکشف و اجتاد خطا کرده است" اگر حضور انور مرزا کو برخ نی مانے تو نبست خطا کی اس پر نہ لگاتے۔ کو کلہ ہر ایک نی صغیرہ کیرہ خطا سے پاک ہوتا ہے۔

آپ ہندوستان کے طول و عرض بی بخرض سرو تفریح و زیارت بزرگان عظام تشریف کے جاتے رہے۔ لاہور بی کی بار جانے کا انفاق ہوا گر کبی بھی مرزا کو لمنے کی خواہش فلا ہر نہ کی۔ لمنوظ مقدس حضور انور کے وصال کے بعد طبع کئے گئے۔ مولوی غلام احمد اختر نے جو بعد وصال حضور عالی برلما مرزائی ہوگیا تھا۔ حسب خشائے خود عبارت زایدہ کو الحاق کرکے ول کی بھڑاس نکالی اور لمنوظ کی اصلی حالت اس بارہ بی مرائی نہ تھے گر اس مطبوعہ لمنوظ سے بعض کو دھوکا ہوئے لگا اور اکثر غلطی بی جاتا ہو کر مرزائی بن مجے اور اسلام کو ضعف بنیا۔ جب لمنوظ طبع ہو کر حضرت خواجہ محمد بخش صاحب نائب قطب مدار قدس سرہ کے مطالعہ ہے گزرے تو حضور نے قرایا۔

"ركن وين في مرزاكى تأثير كرك بهت براكام كيا ب اور اسلام پاك كو بهت دموكا ويا ب- لمنوظ عن الى جن قدر عبار تمن بين نكال وى جائيں آك اسلام كو ضعف نه پنچ كونكه حضور حضرت اقدى عالى خواجه فريد الملته والدين قدى سره مرزائى نبين شے اور نه جم نه جارى اولاد نه جمارے متعلقين مرزائى بين بلكه مرزا اور مرزا كے باطل ند بب كے مكر بيں۔"

لفوظ پاک کی اصلاح کا ارادہ تھا کہ حضور نازک کریم قدس سرہ کا دصال ہوگیا۔ اب بھی لازم ہے کہ لمفوظ پاک کی اصلاح کی جائے تاکہ مخلوق التی مراہ نہ ہو۔ واخد دعوانا ان العمد للدرب العالمین۔ ۲۷ جمادی الاخر ۱۳۵۱ء فقر نور احمہ فریدی ناز کی کی علی عنہ فرید آباد شریف (ابنامہ "الغرید" جوری ۱۹۳۳ء مسما آ ۱۹) کولہ بالا شمادات سے صاف ظاہر ہے کہ غلام احمد اختر ساکن ادی مرزائی تھا۔ حضرت خواجہ صاحب کی زندگی میں منافقانہ طرز عمل اختیار کر کے اپنے مرزائی عقائد چیا کر ان کی خدمت میں طاخر رہا اور غلام احمد قادیائی کو حضرت کے نام سے عقائد چیا کر ان کی خدمت میں طاخر رہا اور غلام احمد قادیائی کو حضرت کے نام سے

جعلی خط لکستا رہا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وقات کے بعد کھلے بندوں مرزائیت کا اعلان کر ویا۔ چنانچہ مرزائیوں کے فلیغہ محمود احمد نے سیدہ میں اپنی کتاب " مقیقت النبوة " من لکما ہے:

"کرم مولوی غلام احمد صاحب اختر نے ادج سے حضرت محی الدین ابن عربی کا ایک حوالہ نقومات سے نقل کر کے بھیجا ہے۔" ("مقیقت النبوة" ص ۲۳۷)

حضرت خواجہ صاحب کی وفات الر رہے الآئی اسام مطابق ۱۲ ہر جولائی ۱۹۹۹ء کو ہوئی۔ ان کے وصال کے بعد غلام احمد اخر مرزائی نے رکن الدین سے سازباز کر کے دون الدین سے سازباز کر اشارات فریدی شمیں حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے اسم کرای سے منوب کرو جعلی خطوط و ملفوظات ورج کرا دیے۔ جب کتاب طبع ہو کر حضرت مرحوم کے کرای قدر فرزند اور خلیفہ حصرت خواجہ محمد پخش صاحب نازک کی نظرے گزری تو آب نے فرایا۔

"ركن الدين في مرزاك آئيد كرك براكام كيا ب اور اسلام باك كو بهت وهوكا ديا بهد لمنوظ من الى جس قدر عبارتي جس نكال دى جائمي-"

ان حفزات کے بیانات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابتدا حفزت خواجہ صاحب مرحوم غلام احمد قادیانی کو خادم اسلام محقائد و وعادی پر مطلع ہونے کے بعد اسے کافر فرایا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ آگر قادیانی کو مجد ' مسح موعود اور نی سجھتے' تو اس سے ملاقات کے لیے قادیان تشریف لے جاتے اور اس کی بیعت کر کے مرزائیت کے طقہ بگوش ہو جاتے لیکن آپ نے متعدد بار فرایا کہ مرزا قادیانی کافر ہے۔

حضرت خواجه صاحب کے عقائد ختم نبوت: ختم الرسلین و سید السین محبوب الله تعالی حضرت سیدنا و مولانا محم مصطفیٰ صلوّة الله سلامه علیه که افضل از تمام انباء است- ختم المرسلين و سيد التيسن محبوب الله تعالى حفرت سيدنا و مولانا محمد مصطفىٰ مسلوة الله وسلامه عليه تمام انبياء سے افغل بي-

وسبب ایجاد اوشال و تمام عالم است و حضرت علیه السلوة والسلام در وجود و ظهور بعد تمام انبیاء است که بس ایشال عم رسالت محو گشت و تحم ولایت مادر!"

اور جمع انبیاء و تمام دنیا کے ظهور کا باعث بیں۔ حضور علیه السلوة والسلام وجود اور ظهور بی تمام انبیا کے بعد بیں۔ کونکہ آپ کے بعد رسالت کا تحم مث چکا ہے اور ولایت کا باتی! ("فواکد فریدیہ" تصنیف حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت الله علمه میسه)

حضرت خواجہ صاحب نے واضح الفاظ میں اعلان فرایا ہے کہ سرور کا کات صلی الله علیہ وسلم کی ذات کرای پر نبوت فتم ہو چکی ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نبیں ہو سکا۔ امت محریہ علی صاجها السلوة والسلام میں صرف ولایت باتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ فتم نبوت کے اعلان کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ مکر فتم نبوت اور مدمی نبوت غلام احمہ قاریانی کو مسلمان سمجھتے۔ متذکرہ شادات سے ابت ہے کہ آپ مرزا قاریانی کو کافر فرایا کرتے تھے۔

ظهور حفرت مهدى : بدا تكه علامات قيامت كه آمن او از وجوبات است و مكر آن كافر است. بسيار اند كه بحديث شريف جوت يافته اند اول ظهور مهدى كه الما ادلياء خوابد شد قدر بفت سال برسلطنت محكماني مباشد و اكثر غلق را مطيع الاسلام محرواند!

جانتا چاہئے کہ علامات قیامت جس کا آنا ضروری ہے اور جس کا مکر کا فر ہے بہت ہیں ' جن کا جُوت مدی جو کہ امام بہت ہیں ، جن کا جُوت مدی جو کہ امام اولیا بوگا تقریباً سات سال باوشاہی کرے گا اور کیر خلقت کو اسلام کا مطبع بنائے گا! ("فوائد فریدیہ" ص ٣٣)

ر واضح ارشاد ہے کہ:

(الف) حضرت مدى اين نماند ك اولياء كرام ك امام بول عرب غلام احمد

قادیانی نے تمام مسلماطان عالم کو جن میں بڑاروں اولیاء اللہ میں اور جو دعویٰ نبوت کے پیش نظر غلام احمد کو مفتری اور کذاب سجھتے ہیں کافر اور جنمی لکھا ہے۔

(ب) حفرت مهدی سات سال تحرانی کریں محب غلام احمد قادیانی غلام ابن غلام تھا۔ امجمریز کا غلام مهدی کیسے ہو سکتا ہے؟

(ج) حضرت مدی کیر انسانوں کو مطبع اسلام بنائیں کے مرزا غلام احر نے مسلمانان عالم پر کفر کا نتوی دیا' نبوت کا جمونا دعویٰ کیا' جماد کو منسوخ کیا' عمر بمر انگریزی حکومت کے استحام کے لیے کوشش کرنا رہا۔

مجمی جج ہوگیا ساتھ مجمی قید جداد انخی!! شریعت قادیاں کی ہے رضا بوئی نساری کی

ظهور حفرت عيسى عليه السلام: بدائكه درزمان دجال بليد ظهور حفرت عيلى عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام خوابد شد و آل بليد را خوابد كشت و بر سلطنت حفرت عيلى عليه السلام خوابد شد!

دجال کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فاہر موں مے دجال پلید کو قمل کر کے خود تخت سلطنت پر بیٹیس مے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آباج موکر رہیں مے! ""فوائد فریدیہ" ص ٣٣)

معرت خواجہ صاحب کے اس ارشاد کرای سے ابت ہے:

(الف) وجال کے زمانہ میں معترت مسیح علیہ السلام کا تھمور ہوگا۔ اب تک نہ د جال کا زمانہ آیا ہے نہ معترت مسیح علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔

(ب) حفرت مسے علیہ السلام وجال کو ممل کرنے کے بعد تخت سلطنت پر فائز ہوں گے۔ بقول غلام احمد قادیانی اگر پاوری وجال میں تو بیہ وجال حفرت عیلی علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد انیس سو سال سے موجود ہے۔ مرزائی بتائیس کہ ان کا "قادیانی جعلی مسے" انیس سو سال کا طویل عرمہ کیوں روپوش رہا؟ "خانہ ساز مسے موعود" پیدا ہوا اور مرکیا۔ لیکن ان کے وجال (پادری) ابھی تک تمام دنیا میں وشا مرب

حضرت خواجہ صاحب حضور شغیج المذہین ' خاتم التین ' رحمتہ اللطمین صلی الله علیہ وسلم کی مدیث حکام عدان (بخاری مسلم ' محکوۃ باب نزول عینی علیہ السلام ) کہ حضرت عینی ابن مریم علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد عدل کرنے والے حاکم ہوں گے) کے چین نظراپ حقیدے کا اظمار فرا رہے ہیں کہ وجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام تخت سلطت پر مشمکن ہوں ہے۔ غلام احمد قادیاتی اور اس کے باپ نے اپنی عمر امحمریز کی غلامی میں بسری اور عیسائی حکمرانوں کی غلای میں بسری اور عیسائی حکمرانوں کی غلای میں بسری اور عیسائی حکمرانوں کی غلای پر فخر کرتے رہے۔ ایسے مسنبی کو حضرت خواجہ صاحب رحمتہ الله علیہ خاوم اسلام کیسے فرا کے شعب

حفرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپی تعنیف "فواکد فریدی" میں ختم نبوت ظہور مدی اور حفرت عیلی علیہ اللام کی تشریف آوری کا عقیدہ شاکع فرما کر مرزائیت کے بخیے اومیر دیے ہیں اور اپی ای تعنیف میں "احمدی فرد مدی تاری (جنی) لکھا ہے۔ ("فواکد فریدیہ" ص۲۹، ۳۰)

حضرت خواجہ صاحب کی تعنیف کے مقابل رکن الدین مولف "اشارات فریدی" اور غلام احمد مرزائی ساکن اوچ کے وجل و فریب اور جعلی شائع کردہ خطوط و لمغوظات کی کوئی حقیقت نہیں۔

اگر بالفرض مرزائیوں کے اس عظیم فریب کو ایک منٹ کے لیے تنلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت خواجہ صاحب غلام احمد قادیانی کو "نیک انسان" سجھتے تھے تو بھی ان کی ذات گرامی کے متعلق مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔

حفرت خواجه صاحب کی نسبت مرزائیوں کا عقیدہ

غلام احمد قاویانی نے اپنا "الهام" لکھا ہے:

"جو محض تیری پیروی نمیں کرے گا اور تیری بیت میں واخل نہ ہوگا اور تیری بیت میں واخل نہ ہوگا اور تیرا نخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جنمی ہے۔" (اشتمار معیار الاخیار' ص۸' "مجوعہ اشتمارات" ص۲۵، ۲۲۴ تذکرہ طبع اول' ص ۳۲۷–۳۲۸ طبع سوم' ص۳۳۷)

اس قادیانی "الهام" نے مندرجہ ذیل امور کا اظمار کیا ہے۔ (الف) جو فخص غلام احمد کی پیروی نہ کرے گا' وہ جنمی ہے! (ب) جو فخص غلام احمد کی بیعت نہ کرے گا' وہ جنمی ہے! (ج) جو فخص غلام احمد کا مخالف ہے' وہ جنمی ہے!

صاف فاہر ہے کہ حفرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے نہ غلام احمد قادیانی کی پیروی کی نہ اس کی بیعت کی المکہ اسے کافر سجھتے تھے۔

اب مرزائوں کا موجودہ خلیفہ بتائے کہ حضرت صاحب حقیقی مسلمان ولی اللہ اور جنتی سے یا نعوذ باللہ تسارے دادا غلام احمد قادیانی کے مندرجہ بالا "الهام" کے چیش نظراس کے بالعکس؟

مرزائیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا محمود احمر کا عقیدہ

"ایک دوست نے فلیفہ ٹانی کی فدمت میں لکھا کہ جو فض میح موعود کے سب دعادی کا مصدق ہو گربیعت نہ کی ہو اس کے پیچے نماز جائز ہے یا نہیں۔ جواب میں حضور نے لکھوایا۔ غیر احمدی کے پیچے، جس نے اب تک سللہ میں با قاعدہ بیعت نہ کی ہو خواہ حضرت صاحب کے سب دعادی کو بانتا ہمی ہو' نماز جائز نہیں اور ایبا فخص سب دعادی کو مان ہمی کس طرح سکتا ہے' جو حضرت صاحب بلکہ خدا کا مرت کے مم ہوتے ہوئے آپ کی بیعت نہیں کرتا۔" (اخبار "الفعنل" قادیان کم اگست

مرزائوں کے آنجمانی ظیفہ مرزا محود احمد نے غیر مسم الفاظ میں اپنا عقیدہ ایان کیا ہے کہ:

(الف) جو مخص مرزا غلام احمد تادیانی کی بیت نه کرے خواہ وہ اس کے جملہ دعادی کو مانتا ہو' اس کی افتداء میں نماز ناجائز ہے۔

(ب) خدا تعالی کا مرج علم ہوتے ہوئے جو مخص غلام احمد قادیانی کی بیعت نمیں کرتا کو اس کے تمام وعادی کو تسلیم نمیں کر سکتا اور وہ خدا تعالی کے مرج عظم کی خالفت کرتا میص۔

### مرزائوں کے خلیفہ سے ایک سوال؟

ہم كى ارے فيرے نقو خيرے مرزائى سے نميں بلكہ ان كے مودوہ فليفہ مرزا نامر احمد به بچھ بيں كيد "حمارے باپ كے مندرجہ بالا فق كے چيش نظر معزت خواجہ فلام فريد صاحب رحمتہ الله عليہ نے حمارے واواكى بيعت نہ كر كے فدا تعالى كے مرزع تكم كى فلاف ورزى كى تقى يا نسيں؟

خدا تعالی کے مرج تھم کی کالفت کرنے والے کے متعلق تسارا کیا عقیدہ بے کہ وہ قادیانی شریعت کی رو سے حقیقی مسلمان ہے یا نسیں؟ ایبا فخص جتی ہے یا جنی؟"

#### مفت روزه ختم نبوت کراچی -----

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بهفت روزه ختم نبوت ﴾ کراچی گذشته بیس سالول سے تسلسل کے ساتھ شائع ہور ہاہے۔
اندردن دبیر ون ملک تمام دین رسائل میں ایک امیازی شان کا حافل جریدہ
ہے۔جو مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب مد ظلہ کی ذیر گرانی شائع ہو تا ہے۔
زرسالانہ صرف=/250رد پ

**رابطہ کے لئے:** د فتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مبحد باب الرحمت یرانی نمائش ایماے جناح روڈ کراچی نمبر 3

#### احتساب قاديانيت

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اکابرین کے رو قادیانیت پررسائل کے مجموعہ جات کوشائع کرنے کاکام شروع کیا ہے۔ چنانچہ احتساب قادیانیت جلد اول مولانا لال حیین اختر " احتساب قادیانیت جلد دوم مولانا محمد اور لیس کاند هلوئ احتساب قادیانیت جلد سوم مولانا حبیب الله امر تسری کے مجموعہ رسائل پر مشتمل ہیں۔

## اختساب قادمانيت جلد چهارم

مندرجہ ذیل اکاہرین کے رسائل کے مجموعہ پر مشتمل ہو گ۔ ۔

مولانا محد انورشاه تشميري : "دعوت حفظ ايمان حصه اول ودوم"

مولانا محراشرف على تفانوي "الخطاب المليح في تحقيق

المهدى والمسيح رساله قائد قاديان"

مولانا شبیرا حمد عثانی "التسهاب لرجم الخاطف المدناب صدائ ایمان" مولانا بدر عالم مدی فرت می است عیسی علیه السلام امام مدی و حال انورایمان الجواب الفصیح لمذکر حیات المسیح" ان تمام آکارین امت کے فتنہ قادیا نیت کے خلاف رشحات قلم کا مطالعہ

آپ کے ایمان کو جلاعثے گا۔

#### رابطه کے لئے:

عالمي مجلس تتحفظ ختم نبوت حضوري بإغ رودٌ ملتان



#### بسم الله الرحمن الرحيم

ہوت ہیں ج بیت اللہ کے مرزائی ظفر اللہ فان کی قیادت میں ج بیت اللہ کے موقع پر جاز مقدس بنچے ج تو محض بمانہ تھا۔ اصل فرض مرکز اسلام میں مرزائی لنرنجر کی تعتیم و اشاعت اور مسلمانان عالم میں ارتداد پھیلانا تھا۔ جاز مقدس سے آمدہ اطلاع سے معلوم ہوا ہے کہ اس گردہ نے کمہ معطعہ اور مدید منورہ میں لنرنج تعتیم کیا۔ قادیانیوں کی اس نازیا حرکت سے مسلمانان مرکز اسلام اس قدر مختفل ہوئے کہ کمہ کرمہ کے مشور روزنامہ "الندہ" نے اپنی اشاعت مورخہ ۸عمر ذائح به ۱۹۸ معلی مطابق مطابق علام اچر کا محالا اور کفر مرزا کام احمد قادیانی اور تردید عقائد مرزائیہ پر طویل مقالہ شائع کیا، جس میں قادیانی نبوت کا پیل کھول کر رکھ دیا اور تکھا کہ قرآن و حدیث اور علاء کرام کے فتوی کے پیش نظر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجد میں ارشاد ہے:

يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم بذا (ب، ع) تربر)

"اے ایمان والوا یقینا شرک ناپاک ہیں اپنے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں"۔

حضور خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعیان نبوت کانبہ اور ان کے معقدین بوجہ ارتداد مشرکین سے زیادہ نجس ہیں۔ لندا انسیں حمین شریفین میں واخلہ کی اجازت نہیں دی جا سحق۔ آئی ازیں خود سعودی مکومت نے مرزائیوں کو برداشت نہیں کیا تھا لیکن امسال شاہ فیعل نے ظفر اللہ خان اور ان کے ساتھیوں کو حجاز مقدس میں داخلہ کی اجازت دے کر عالم اسلام کے سلمانوں کے قلوب کو مجردح کیا

مت مدید سے قادیانی حجاز مقدس میں فتنہ ارتداد کھیلانے کی سازش کر رہے تھ ۔ چنانچہ آج سے چھیالیس سال چیشران کے خلیفہ محمود احمد نے اعلان کیا تھا: ''دبجین سے میرا خیال ہے' جس کا میں نے دوستوں سے بارہا ذکر بھی کیا ہے کہ میرے زویک احمات کے پھیلنے کے لیے آگر کوئی مضوط قلعہ ہے تو کمہ محرمہ ہے۔ دو سرے درجہ پر پورٹ سعید۔ آگر کوئی مختص دہاں چلا جائ تو ساری دنیا میں احمات کو پہنچا سکتا ہے۔ دہاں سے ہر ایک ملک کو جماز گزرتا ہے۔ ٹریکٹ تقتیم کیے جائیں۔ اس طرح ایسے ایسے علاقوں میں حضرت صاحب (مرزا غلام احمد قادیانی) کا عام پہنچ جائے، جمال ہم مرتوں نہیں پہنچ کتے۔ محر کمہ محرمہ سب سے بوا مقام ہے۔ دہاں کے لوگ مارے بہت کام آ کتے ہیں (خطبہ جعد مرزا محمود احمد ظیفہ قادیانی مندرجہ اخبار "الفعنل" قادیانی مندرجہ اخبار "الفعنل" قادیانی مجربہ سمار جولائی اسماء ، جا " غیرم" میرم)

### کمه کرمه «مثن"

"کمہ میں (قاویانی) مشن کی تجویز ہے۔ ایک دوست نے ذعرہ کیا ہے کہ اگر کمہ میں مکان لیا جائے تو وہ پہتیں ہزار روپ مکان کے لیے دیں گے۔ پس شیطان کے مقابہ میں بوری طاقت سے کام لیں اور میری اس تھیعت کو خوب یاد رکھیں۔" کے مقابلہ میں بوری طاقت سے کام لیں اور میری اس تھیعت کو خوب یاد رکھیں۔" (تقریر خلیفہ قادیان جلسہ سالانہ مندرجہ "الفعنل" ۸ر جنوری ۱۹۴۰ء علیہ منبرہ فادیانی جج کا مقصد

مولانا مير محر سعيد صاحب ساكن حيرر آباد وكن نے (مرزا محود احر خليفه قاديان سے) لما قات كى۔ مولانا كا عزم اسال جج بيت الله كا ہے ادر اس سنر بر جانے سے بہلے آپ يماں آئے ہيں۔ سنر جج كے ذكر پر مولوى (محد سعيد) صاحب نے كماكم "عرب كى سرزمين اب تك احمت سے خالى ہے۔ شايد خدا تعالى ہد كام محمد سے كرائے۔" اس پر حضرت خليف العسم نے فرايا "ميرا مدت سے خيال ہے كہ اگر عرب ميں احمت ميل جائے تو تمام اسلاى دنيا ميں بهيل جائے كى" مولانا نے عرض كياكم "مورب ميں تبليخ كاكيا طريقه بونا چاہيے" (مرزا محود احمد نے) فرايا ان سے كوث كا طريقه معز ہے۔ كونكه دو لوگ كومت كے زيادہ ذرير اثر نهيں۔ جلد اشتعال بحث كا طريقه معز ہے۔ كونكه دو لوگ كومت كے زيادہ ذرير اثر نهيں۔ جلد اشتعال بين آ جائے ہيں اور جو جی چاہے "كر گزرتے ہيں۔ مولانا نے عرض كيا "ميرا خود بحی

خیال ہے کہ ان کا استاد بن کر نمیں بلکہ شاگرد بن کر ان کو تبلیغ کی جائے۔ " (مرزا محدود احمد نے) فرایا "میں نے دہاں تبلیغ شوع کی اور خدا نے اپنے فضل خاص سے میری تفاعت کی۔ اس وقت حکومت ترکی کا دہاں چداں اثر نہ تھا۔ اب تو شاہ مجاز کے گور نمنٹ انگریزی کے زیر اثر ہونے کے باعث ہندوستان سے بدسلوکی نمیں ہو کتے۔ محراس وقت یہ حالت نہ تھی اس وقت تو وہ جس کو چاہے "کر فار کر کتے تھے گریں نے تبلیغ کی اور کھلے طور پر کی لیکن جب ہم وہ مکان چھوڑ کر والیس ہوئے تو دو سرے ون اس مکان پر چھاپہ مارا کیا اور مالک مکان کو پکڑ لیا گیا کہ اس تشم کا کوئی قومس یماں تھا۔ (مرزا محدود احمد قادیاتی خلیف کی ڈائری مندرجہ اخبار "الفعنل قادیان" کھی بیاری مندرجہ اخبار "الفعنل قادیان" کھی مندرجہ اخبار "الفعنل قادیان" کھی شمرے کی شرے مورخہ کے مارچ ۱۹۲۱ء)

(۲) "حضرت مولانا محمد سعید قاوری امیر جماعت بائے احمیہ حیدر آباد وکن بعد حصول اجازت حضرت اقدی فلیف المصبح ایذاللہ بنمرہ سلسلہ عالیہ احمیہ کی تبلغ کا مبارک مقصد لے کر جسر اپریل ۱۹۲۱ء کو بمین سے ہایوں نامی جماز میں مرید شریف ردانہ ہوگئے۔ آپ کا خیال ایک دراز مدت تک مدید شریف کو مرکز تبلغ بنا کر ملک عرب میں تبلغ کرنے کا ہے۔ انشاء اللہ اس مبارک دور فلافت ثانیہ میں بطفیل حضرت ادلوالعزم ففل عمر (مرزا محود احمی) یورپ و امریکہ میں جب کہ اسلام کا بول بلا ہو رہا ہے، ضرور تھا کہ دہ مقدی مرزمین عرب کہ جس کے انوار نورانی سے مارا جمان منور ہوگیا تھا، دوبارہ اس مرزمین کی منور چوٹھوں سے وہ نور چک اٹھے تاکہ سیدنا میح موجود کا یہ المام پوری آب د آب کے ماتھ دنیا پر فلام ہو جائے کہ سیدنا میح موجود کا یہ المام پوری آب د آب کے ماتھ دنیا پر فلام ہو جائے کہ سملان را مسلمان باز کردند" (اخبار "انفسنل" قادیان عبر مئی ۱۹۲۱ء جم" نبر ۸۵)

قادیان ارض حرم ہے

۱- امت قادیان ہو ارض حرم سمجھتی ہے۔ جیسا کہ ان کے نی مرزا
 غلام احمہ نے لکھا ہے۔ جود

زین قادیاں اب محرّم ہے بچم علق سے ارض حرم ہے ۲- "جو احباب واقعی مجوریوں کے سب اس موقع (جلسہ سالانہ قادیان) پر قادیان نہیں آ سکے وہ تو خیر معذور ہیں لیکن جنوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے جمد واٹن کا پاس کیا ہے اور ارض حرم (قاویان) کے انوار و برکات سے بہرہ اندوز ہوئے امام محرم کی زیارت کرنے کے شوق میں وارالامان معدی ٹھیک وقت پر آن می پنچ ان کی لاھیت ان کا اظامی فی الواقعہ قابل جسین ہے۔ اقامت نماز کے وقت جب جوم ظا کن معجد مبارک میں نہیں سا سکا گیوں وکانوں اور راستوں تک میں نمازی می نمازی نظر آتے ہیں اور ارض حرم کے چار معلوں کی حقیقت ظاہر می نمازی نظر آتے ہیں اور ارض حرم کے چار معلوں کی حقیقت ظاہر کرنے والا یہ نظارہ بھی ہر مال ویکھنے میں آتا ہے۔" (اخبار "الفعنل" قاویان " اہم مرم کے والا یہ نظارہ بھی ہر مال ویکھنے میں آتا ہے۔" (اخبار "الفعنل" قاویان " اہم

### قاديان ميس ظلى حج

قادیانی بیت اللہ اور ج کا نام برائے وزن بیت لیتے ہیں' ان کی تجاز مقدس جانے کی غرض و عایت صرف قادیانی نبوت کا پرچار ہے۔ ان کا مقام ج تو قادیان ہے' جیسا کہ ان کے واجب الاطاعت خلیفہ مرزا محمود احمد کا عقیدہ ہے۔

ا - "پوتکہ ج پر وی لوگ جا سکتے ہیں جو مقدرت رکھتے ہیں اور امیر ہوں مالاتکہ التی تحریکات پہلے فراء میں ی پھیلتی اور پٹیتی ہیں اور فراء کو ج ے شریعت نے معذور کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ایک اور ظلی ج مقرر کیا آکہ وہ قوم ' جس ے وہ اسلام کی ترقی کا کام لیتا چاہتا ہے اور آوہ فریب یعنی ہندووستان کے مسلمان اس میں شامل ہو تکیں۔" (خطبہ جمعہ مرزا محود احمر اخبار "الفضل" قاویان کے و ممبر اسماء)

مرزائوں کے نی مرزا غلام احرفے لکھا ہے:

۲- "لوگ معمولی اور نفلی طور پر جج کرنے کو بھی جاتے ہیں محراس مجد (قادیان میں) نفلی جج سے ثواب زیادہ ہے۔ غافل رہے میں نقصان اور خطر۔ کونکہ سلسلہ آسانی ہے اور تھم ربانی۔" ("آئینہ کمالات اسلام" ص ٣٥٣ "روحاني فرائن" ص ٣٥٣ جه) مرزائيول كي خليفه محمود احمد في اعلان كيا:

۳ - "فخ يتقرب على صاحب بهى بيان كرتے بين كه حضرت مي مود (مرزا) في بيان (قاديان) آنے كو ج قرار ديا ہے۔ ايك واقعہ جھے مود (مرزا) نے بيال (قاديان) آنے كو ج قرار ديا ہے۔ ايك واقعہ جھے بهى ياد ہے۔ صاحب زاده عبداللطيف صاحب مرحوم شهيد ج كاراده ك كالل سے روانہ ہوئے تھے۔ وہ جب بيال حضرت مي موقود (مرزا) كى فدمت مي حاضر ہوئ تو انہول نے ج كرنے كے متعلق اپنے اراده كا اظمار كيا۔ اس پر حضرت مي موقود (مرزا) نے فرمايا اس وقت اسلام كى فدمت كى ب حد ضرورت ہے اور بي ج ہے۔ چانچہ پر صاحب زاده صاحب ج كے اور بيس (قاديان) رہے كونكه اگر وہ ج كے صاحب خانه علام ہے جاتے تو احمدت نہ كے اور بيس (قاديان) رہے كونكه اگر وہ ج كے مدرج افرار "الفضل" قاديان مر جنورى ١٩٣٣م)

۳ - "من تميس سي سي كانتا مول كه الله تعالى في جمع بنا ديا به كه تا ديا به كه تا ديا به كات تا ديان كى زمن بابركت ب يمال كمه كرمه ادر مديد منوره دالى بركات نازل موتى بيل-" (تقرير مرزا محود احمد فليفه قاديان مندرجه اخبار "المفتل" قاديان ج ٢٠٠ نمبر ٢٠ مرر ٢٠ ميمر ٢٠ ميمود)

# حرمین شریفین کی توہین

انبیاء علیم السلام اور شعار الله کی توہین قادیانیوں کا ول پند مشغلہ ہے۔ چنانچہ ان کے ظیفہ نے اعلان کیا ہے کہ:

"یمال (قادیان میں) آنا نمایت مروری ہے۔ حضرت میے موجود نے اس کے متعلق برا زور دیا ہے اور فرایا ہے کہ جو بار بار یمال نمیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے ہی جو قادیان سے تعلق نمیں رکھے گاء وہ کانا جائے گا۔ تم وُرد کہ تم میں سے نہ کوئی کانا جائے پھریہ آزہ دودھ کب تک رہے گا۔ آثر ماؤل کا دودھ مجی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا کمہ اور مدینہ کی ا

محاتوں سے یہ دودھ سوکھ کیا کہ جس ۔ " ("حقیقد الردیا" مصنف مرزا محود احمد خلیفہ قادیان طبع اول مص اس کا مرا اپریل ۱۹۹۷ء) محود احمد خلیفہ قادیان طبع اول مص اس کا مرا اپریل ۱۹۹۷ء) راقم لال حسین اخر

مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان ملکان کا سرکلر ماتحت جماعتوں کے نام ظفراللہ خال کے داخلہ حجاز پر

> ش**دید احتجاج** نمری و محزی\_\_\_\_\_ نیه مورم

> > السلام عليكم ورحمته الله دبركامة ومزاج مراي

قادیانی بانفاق امت دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مرزائیوں کے زدیک کمہ معطمہ ادر مدینہ طیبہ کی تقدیس ختم ہو چکی ہیں اور اب سے سب برکتیں قادیان کی لمعون زمین سے متعلق ہیں (نعوذ باللہ)

مرزائی جب جاز مقدس کا اراوہ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اہل اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سائٹ کارفرا ہوتی ہے۔ چنانچہ آج تک کمی بھی سائٹ کومت جاز کی اجازت نہیں دی۔ افسوس ہے کہ سعودی عرب کی کومت نے اس سال ظفر اللہ خان قادیانی کو عین جج کے دنوں میں داخلہ تجاز کی اجازت دے کرعالم اسلام کے قلب کو بجروح کیا ہے۔

جماعت خم نبوت پاکتان کی طرف سے ۵۵ مفر ۸۵ ون جمعة المبارک کو يوم احتجاج منايا جا رہا ہے۔ آپ ذکورہ ذیل "تجویز" اپنے ہاں جمعہ کے اجماعات سے پاس أراك شاہ فيعل كے نام معرفت سعودى سفارت خانه كرا جى روانه كريں اور ملكان وفتر مركزيه كو بھى اطلاع ديں۔

تبویر "آپ کی حکومت نے ظفر اللہ قادیانی کو جج کے دنوں میں دیار مقد س میں داخلہ کی اجازت دے کر امت کے اجماعی فیصلہ سے انحراف کیا ہے 'جس پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آئدہ کمی قادیانی کو داخلہ حرمین شریفین کی اجازت نہ دی جائے۔ قادیانی با جماع امت دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مجوز موید مقام مسجد (مولانا) محمد علی جالد حری امیر مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت پاکستان 'ملیان۔ (چنانچہ بورے ملک میں یہ احتجاج منایا عمیا جس پر لاکھوں خطوط اور ہزاروں تاریس سفارت خانہ سعودی عرب کے ذریعہ شاہ فیمل تک پنچائی گئیں' جس کی نعقل،

# ماهنامه لولاك

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر مکتان سے شائع ہونے والا ﴿ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر مکتان سے شائع ہونے والا ﴿ عالمت الله الله و متاویزی جوت بر ماہ میاکر تا ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت عمدہ کاغذ وطباعت اور رئیس ٹائیٹل 'ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک صدرو پید منی آرڈر بھیج کر گھر پیٹھ مطالعہ فرما ہے۔

رابطه کے لئے: وفتر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضور کباغ روڈ ملتان



یہ بجا ہے کہ مرزا قادیانی نے دنیا بحر کے کو ژول مسلمانوں کو اور اولیاء و
علاء امت کو ولد الحرام ذریہ البغلیا کجریوں کی اولاد وامزادے خزیر کے برر ا
شیطان کر معے کافر مشرک بیووی مودو کمون اور بے شرم و بے حیا وفیرہ کما۔ مانا
کہ انہوں نے اپنی کابوں میں یہ ایک ایک لفظ لکما اور مانے بغیر چارہ نہیں۔ کو تکہ
یہ آج بھی مرزا کی پچاس الماریوں والی کابوں میں موجود ہے اور اسے اب چاٹا نہیں
جا سکا۔ یہ سب بجا اور ورست یہ سب آج بھی کابوں میں مسطور و ذکور اور
موجود ہے لیکن بایں ہمہ مرزا کا وہن مبارک بدزبانی سے مجمی آلود نہیں ہوا۔ کو تکہ
دہ تو خود فرماتے ہیں۔

برتر ہر ایک بر سے دہ ہے جو بدنیان ہے جس دل میں سے نجاست بیت الخلا کی ہے گو ہیں بہت درندے انسان کے پوشیں میں پاکوں کا خوں جو پیوے دہ بھیڑا کی ہے ۔

("ور المين اردد" ص ١٥ " (رحانی نزائ" ص ٢٥٩-٣٥٨) ج٠٦)

تو ده خود كب بدكلای فرا كتے ہيں۔ بسرحال انسوں نے كسى كو بھى كالى شيں
دى۔ نبوت كى زبان سے بعلا كالى كب نكل سكتى ہے جبكہ "ني" خود كہتا ہے كہ
"كالياں وينا سفلوں اور كمينوں كا كام ہے" ("ست كين" ص ٢١)" "روحانی فرائن" مسسسا ورائی فرائن "

- "خدا تعالی نے اس (معرت مولانا سعد الله صاحب لدهیانوی) کی بیوی کے رحم
  پر مرلگا دی" ("تمد حقیقته الوی" مسسا" "روحانی خرائی" مسسس" جسم)
- "جمال سے نکلے تھے وہیں وافل ہو جاتے" ("حیات احمہ" ج اول ' نبرہ")
   مرہ)
- ن "آربوں کا پرمثیر ناف سے دس انگل نیج ہے۔ سجھنے والے سجھ لیں۔" ("چشمر معرفت" من ۱۲۱ " ("چشمر معرفت" من ۱۲۱ " ("
  - (ا) مسلمان حرامزادے ہیں ' زناکار کنجریوں کی اولاد ہیں

- (ب) کل مسلم۔ بقبلی و بصدق دعوتی الا ذرید البغایا۔ (ترجم) ہر مسلمان مجھے تول کرتا ہے اور میرے وعویٰ پر ایمان لاتا ہے مگر زناکار کجریوں کی اولاد۔ ("آئینہ کمالات" صے ۵۳ (دومانی ٹرائن" صے ۵۳)
- (۲) اکابر امت اور مشائخ ملت شیطان شتر مرغ کمعون یاده گو اور ژا ژخا بین

## (r) علائے امت کی ایسی تیسی

- () اے بدذات فرقہ مولویان! کب وہ وقت آئے گا کہ تم یمودیانہ خصلت کو چموڑو گے۔ ("انجام آئتم" حاشیہ' ص ۲۱، "روحانی فرائن"' ص ۲۱، ۱۵)
- (ب) اے بے الحانو! نیم عیمائیو! وجال کے ہمراہیو! اسلام کے دشنو ...... تماری الی تیمی ہے۔ (اشتمار انعامی تین ہزار حاشیہ' ص۵' "مجوعہ اشتمارات" ص۰۵-۲۴ بج
  - (m) جمال سے نکلے تھے دہیں واخل ہو جاتے ہیں

جموث آدی یہ نشانی ہے کہ جالوں کے روبرہ تو بہت لاف و کراف مارتے میں محر جب کوئی وامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا شوت دے کر جاؤ تو جمال سے نکلے تھے وہیں واخل ہو جاتے ہیں۔ ("حیات احمہ" ج اول ' نبرم، ص۲۵)

ان عموی "ارشادات نبویه" اور "الهامات ربانیه" کے بعد اب ذرا بطور نمونه نام به نام نوازشات لماحظه مون-

(۵) امام المعدثين حضرت مولانا سيد نذري حسين محدث والوي

قطب العالم حفرت مولانا رشید احد صاحب منگوی وغیرہم آئمہ وقت کے حق میں "نبوی" کوہر افشانی اور شیریں بیان دیکھتے۔

ابهاالشيخ الضال والنجال البطال.... فنهم شيخك الضال الكاذب نذير المبشرين ثم الذهوى عبدالحق ريس المتصلفين ثم سلطان المتكبرين.... واخر هم الشيطان الاعمى والغول الاغوى يقال لد رشيد الجنجوهى و هوشقى كالا مروهى والملعونين. ("انجام "عمّ" م ٢٥٢" "رومانى ترائن " م ٢٥١") على

(٢) مرشد وقت پير مهر على شاهٌ ك حق مي "ملك انشانى" ہوتى ہ

(۱) مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے کپنی ہے۔ وہ خبیث کتاب پچو کی طرح نیش دن ہے۔ اے گواڑہ کی سرزمین تھ پر لعنت تو لمعون کے سبب لمعون ہوگئ۔ ("ا گاز احمدی" م '۵۵' "رومانی ترائن" م ۱۸۸ ع۱۹)

(ب) مر حمیا بربخت اپنے وار سے کٹ حمیا سر اپنی بی تکوار سے کمل حمی ساری حقیقت سیف کی کم کو اب ناز اس مردار سے

(انزول المسبح" م ۳۲۳ "روحانی نزائن" م ۱۰۲۰ بردای (۲۰ مرعلی نے ایک مروه کا مضمون چرا کر کفن دزدوں کی طرح قابل شرم چوری کی ہے۔ نہ صرف چور بلکہ کذاب ہی لعنت الله علی الکافین اوا مجد حن

اس نے جموث کی نجاست کھا کروئ نجاست پیرصاحب کے مند پر رکھ دی۔ اس کے مروار کو چرا کر ہے دی۔ اس کے مروار کو چرا کر سیمے "طاشیہ ، مروار کو چرا کر بیر مرعلی نے اپنی کتاب میں کھایا۔ ("نزول المسیع" طاشیہ ، میں میں۔ ۱۳۸۸ نے ۱۸)

## (2) غرنوبوں کی جماعت پر لعنت

حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوی کا نطف اور ان کی الجیه محترمه کے پیٹ وہا۔

(۱) عبدالحق کو ضرور پوچمنا چاہئے کہ اس کا وہ مبابلہ کی برکت کا لڑکا کمال کیا۔
کیا اندر ہی اندر پیٹ بی تحلیل پاگیا یا پھر رجعت قبقتھوی کر کے نطفہ بن گیا (ضمیر انجام آتھم، ص ۲۵ ماشیہ "رومانی خزائن" ص ۳۱، جا) اب تک اس کی عورت کے پیٹ سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔ (ضمیم انجام آتھم، ص ۳۳، "رومانی خزائن" ص ۱۳۱، جا)

(ب) عبدالحق اور عبدالببار غرنویاں وغیرہ مخالف مولویوں نے بھی نجاست کھائی۔ (منمیمہ انجام آئتم' ص۵م' ''روحانی نزائن'' ص۳۲۹' ج۱۱)

ج) کیا اب تک عبدالحق کا منه کالا نہیں ہوا۔ کیا اب تک غزنویوں کی جماعت پر لعنت نہیں پڑی۔ (ضمیمہ انجام آئتم' ص۵۸–۵۹' "روحانی خزائن"' می۳۳۳-۳۳۳'ج1۱)

کل افشانیوں کے لیہ نمونے ایک "نبوی" تصنیف لطیف (ضمیر انجام آمخم" صدی، وغیرہ بری، مصرف کے ایک میں مصرف کا دخیرہ مصرف کی دخیرہ دو سری کتابوں میں بھی غزنوی خاندان کے متعلق یہ "عطر بیزیاں" موجود ہیں۔

(۸) حفرت مولانا مجنح سعد الله صاحب لدهیانوی کی بیوی کے رحم پر مهر

اس کی نبت خدائے تعالی نے فرمایا۔ کہ ان شانشک موالاہنو تھویا ای دم سے خدا تعالی نے اس کی بیوی کے رحم پر مراگا دی ادر اس کو بید الهام کھلے کھلے معت

لفقول بی سایا گیا که اب موت کے دن تک تیرے گر اولاد نه ہوگی اور نه آگ سلسله اولاد کا چلے گا ("تم حقیقته الوی" مسلا "روحانی فزائن" مسلام ج۲۲)

سیان اللہ! کیا خوب "نبوی" اظلق اور "الهای" تمذیب ہے۔ جب بیویوں کے رحم پر مردگانے والے "فدا اور رسول" کی طرف دنیا کو دعوت دی جائے گی تو انگستان امریکہ ' جرمنی اور فرانس وفیرہ کا جردل پھینک ذندہ دل جنالمین ایمان لانے میں سبقت کرے گا اور ضبط تولید کی ولدادہ جرایدی بصحیح قلب "امنا وحمد تا" پار

ہے۔ نادیدنی رادیدہ ام من مرا اے کائل کہ مادرنہ زادے

(اتبل)

پھریہ بھی دیکھا کہ مرزا کا "خدا" کسی کی بیوی کے رحم پر مرنگائے تو یہ مر توڑ کر نو دس ماہ کا بچہ بھی باہر نہ آسکے اور نہ اولاد کا سلسلہ چل سکے۔ محرجب محمد رسول اللہ کا خدا نبوت پر مر نگا دے تو پہاس ساٹھ سالہ بوڑھا "نی" یہ مر توڑ کر کسی نہ کسی طرح باہر آ جائے اور نبوت کا سلسلہ برابر جاری رہے۔

لطیفد مناظرہ محدرداہ بی جب بی نے بوقت مناظرہ یہ الهام "ربانی" اور اس کی یہ مندرجہ بالا "نبوی" تغیر بیش کی تو قادیانی مناظر مولوی عبدالنفور صاحب فرانے گئے۔ "یہ کیا گندی باتی ہیں۔" اس پر بی نے برجتہ کما کہ جناب! گندی باتی کماں؟ یہ تو المامات "ربانی" اور ارشادات "نبویہ" ہیں۔ اس پر دہ ایسے چپ ہوئے کہ کویا سانی سوگھ کیا ہو۔

## (٩) حضرت مولانا ثناء الله صاحب عورتوں کی عاربیں!

(۱) مولوی ناء الله صاحب پر لعنت لعنت دس بار لعنت (۱۶ بجاز احمدی م ۲۵۰ مروحانی مروحانی فرائن ۴ م ۱۳۵ مروحانی فرائن ۴ مراه ۱۹۰ مروحانی فرائن ۴ مراه ۱۹۰ مراه

(ب) اے مورتوں کی عار ٹناء اللہ ("اعجاز احمدی" مس" "رومانی فزائن" م

۱۹۲ ج۹۱) اے جنگلوں کے غول تھے پر دیل۔ ("اعجازا تھری" ص ۸۹ "روحانی خزائن"

یہ عقدہ نہ کھلا کہ مرزا نے کس شکایت کی بنا پر مولانا کو عورتوں کی عار فرایا۔ عالا تکد مولانا رحمتہ اللہ علیہ تو مرزا کی دعوت پر فورا قادیان پنج گئے تھے اور النا مرزا عی گھریس چھپ کر بیٹھ رہے تھے اور مقابلہ و مناظرہ سے صاف فرار انقیار کر گئے تھے۔

پھر یہ "نبوی کرم فرائی" صرف مسلمانوں تک محدود نہیں۔ اس بارش الطاف و متایات سے فیر مسلمین کو بھی حصہ وافر اللہ ہے۔ صرف نمونہ بطور قطرے از بحر ذخار الماحظہ ہو۔

#### (۴) لعنت لعنت لعنت لعنت

## (1) دس سے کوا چکی زنالیکن

آریوں کے متعلق صرف ندگ پر ایک طویل نقم کے چند اشعار آبدار لماحظہ اب

چکے چکے حرام کوانا آدیوں کا اصول بھاری ہے دن بگانہ پر سے شیدا ہیں جس کو دیکھو دہی شکاری ہے نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شوت کی بیقواری ہے بیٹا بیٹا بیٹارتی ہے نام اولاد کے حصول کا ہے نام یار کی اس کو آہ و زاری ہے دس سے کوا چکی زنا لیکن پاک واس ابھی بیپاری ہے لالہ صاحب بھی کیے احق ہیں ان کی لائی نے عمل ماری ہے گھر چی لاتے ہیں اس کے یاروں کو الیکی جورد کی پاسداری ہے گھر چی لاتے ہیں اس کے یاروں کو الیکی جورد کی پاسداری ہے

جورہ تی پر فدا ہیں ہے ہی ہے وہ نعدگی پہ اپنے واری ہے ہے قوی مرد کی خل گزاری ہے کی کروں کی حل گزاری ہے کیا کریں وید کا میں ہے تھم ترک کرنا گناہ گاری ہے کیا کریں وید کا میں ہے تھم ترک کرنا گناہ گاری ہے ("آرید وهرم" ماشیہ" می کی "درومانی ٹزائن" می کا آ کا کا ج

### (۱۲) آريول کا پرميشر

آریوں کا پرمیشرناف سے وس انگل نیچ ہے۔ سیمنے والے سیمے لیں۔ ("چشہ معرفت" ص ۱۲ "دومانی خزائن" ص ۱۳ پر سیمن (معلوم ہوتا ہے کہ مرزا "الجبرا" میں نہیں نہ مرف برحا ہوا 'بلکہ پریشیکل میں بھی اہر تھا)

تاریخ عالم کو الو پلو! دنیا میں کوئی ایا "خوش کلام" اور "شیریں گفتار" انسان چش کر سکتے ہو تو کو۔ نمیں کر سکتے! ابتدائے آفریش سے آج تک کیفیت میں اس فتم کی فحش کلای و عربانی اور کیت میں اس فقدر بدنیانی اور زہر افشانی کا عشر عشیر ممی نمیں دکھلا سکو سے۔

یماں ہم نے بادل ناخواستہ بطور نمونہ شتے از خروارے صرف چند "خوش کامیاں" چیش کی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ تغصیل مطلوب ہو تو مولانا نور مجر صاحب مابق میلغ و مناظر مظاہر العلوم سارن پور کا رسالہ "مغلقات مرزا" طاحقہ ہو۔ کو مرزا کے ان کارناموں کا استیعاب تو ان سے بھی نہیں ہو سکا۔ آہم انہوں نے بیا مائز کے بات مفات کے اس رسالہ میں ۲ اور یہ سوکے ورمیان الی سوتیانہ گالیاں ردیف وار سد حوالہ جمع کردی ہیں۔

## بد زبانی کے متعلق مرزا کا فیصلہ

آخر جی بد زبانی کے متعلق خود مرزا کا فیصلہ اور فتویٰ چیش کر ویتا جہاں آپ لوگوں کی دلچیں کا موجب ہوگا۔ وہاں اس سے غیر جانبدارانہ اور خالی الذہن مبصرو ناقد کو مرزا صاحب کا حقیق مقام اور صحح منصب متعین کرنے جی مدے کے گی۔ (۱) گالیاں دیتا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔ ("ست بچن" ص ۲۰، "روحانی

را مول مول المول الراب المول ا

فزائن "مسسسا جلا)

(۲) برتر ہر ایک بر سے وہ ہے جو برزبان ہے جس دل میں یہ نجاست بیت الخلا کی ہے گر ہیں بہت درندے انبال کی پوشش میں پاکوں کا خول جو پوے وہ بھیزا کی ہے!

("ور شین اردد" ص ۱۵ "رومانی ترائن" ص ۳۵۸ وجه برد این المده الم ۱۳۵۸ وجه برد این برزبانی اور تقبیع کرتے ہوئے بھی مرزاکی زبان برزبانی سے الموث ہوئے بغیرند رو سکی۔۔

## بد زبانی کے جواب میں فریب کاری

کما جا آ ہے کہ مرزا کی ہے گل انشانیاں مخالفین کی زبان درازیوں کا جواب اور ردعمل ہیں۔ اندا عوض معادضہ گلہ ندارد! لیکن سے سرایا مغالطہ اور سراسر فریب کاری اور سولہ آنے وطوکہ بازی ہے۔ کیونکہ اول تو مرزا خود فرماتے ہیں۔

() بدی کا جواب بدی سے مت دو نہ قول سے نہ تھل سے۔ ("وقیم وعوت" صسم" "روحانی خزائن" ص ۱۳۷۵، جما)

(۲) گالیاں من کے دعا رہتا ہوں ان لوگوں کو رخم ہے جوش میں اور غیقا گھٹایا ہم نے (محم ہے جوش میں اور غیقا گھٹایا ہم نے (۳ آئینہ کمالات اسلام" ص ۴۲۵، «روحانی فزائن" ص ۴۲۵، ج۵) (۳) فہروار! نفسانیت تم پر عالب نہ آوے۔ ہر ایک بختی کو برداشت کرد۔ ہر ایک گالی کا زی سے جواب دو۔ («شیم دعوت" ص ۳ "روحانی فزائن" ص ۳۵"،

(٣) ایک بزرگ کو کتے نے کانا (اس کی) جموثی لاکی بولی، آپ نے کول نہ کاٹ کھایا؟ اس نے جواب دیا، بٹی! انسان سے "کت پن" نسیں ہو آ۔ اس طرح جب کوئی شریر گائی دے، تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نسیں تو دی "کت بن" کی مثال لازم آئے گی۔ (تقریر مرزا جلسہ تادیان' کے ۱۹۸ رپورٹ ۹۹)

دد سرے ہم چلنے کرتے ہیں کہ جس طرح سرزاکی سیکلال بدنبانیال ہم نے پیش کر دی ہیں۔ ای طرح علائے کرام خصوصاً مجدو وقت قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گئلوی امام المعدفین حضرت سید نذیر حسین دالوی بیر کال مرشد اعظم حضرت پیر مرعلی شاہ صاحب گولادی کی زبان اور قلم سے ایک ناشائت کلمہ کی نشان وی کی جائے اور ہلایا جائے کہ مرزا نے تمام دنیا کے اربوں آومیوں کو دول مسلمانوں اور خصوصاً مولوی سعد الله صاحب لدهمیانوی کو کم از کم پچاس وفعہ دریہ البغلیہ ولد الحرام کو مرازہ وہ کرائی ہندزاوہ کما ہے اور سے مرزاکی مرفوب اور مخصوص گالی ہے اور ان کی زبان بیشہ اس حرام کرام سے آلووہ رہتی ہے۔ کیا ونیا مرفوب اور کے ایک وقعہ بھی مرزا صاحب کو یا مرزاکی اولاد کو زناکار کنجری کی اولاد و دناکار کنجری کی اولاد و دناکار کم حرام کے ایک آدی نے ایک وقعہ بھی مرزا صاحب کو یا مرزاکی اولاد کو زناکار کم کم کو اولاد کو زناکار کم کم کو اولاد کو زناکار کم کم کو اور دلاد کو دناکار کم کم کو اور دلد الحرام کو حرام نے آلی اور ہندوزاوہ کما۔ آگر کما تو چیش کو۔

مالاتکہ ونیا آپ کو نمیں تو آپ کی اولاد کو حسب ذیل اقوال کی ردشنی میں اگر ان خطابات سے مخاطب کرتی تو وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہوتی۔ لماحظہ ہو:

#### بھجے دی ال

مرزا بشیراحد کمرے بھیدی لٹکا ڈھاتے ہیں۔

() یان کیا مجھ سے دعرت والدہ صاحبہ نے کہ دعرت می موجود کو اوا کل ی سے مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کو لوگ عام طور پر "ہھجیے کی مال" کما کرتے سے مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کو لوگ عام طور پر "ہھجیے کی مال" کما کرتے سے 'جن کی وجہ یہ متی کہ جعرت صاحب کے رشتہ واروں کو دین سے سخت بے رغبنی متی اور ان کا ان کی طرف میلان تھا اور وہ ای رنگ میں رنگین متی اس لیے دعرت مسے موجود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی۔ رسیرة العمدی" دھر اول میں میں طبح دوم' میں)

مرزا قاریانی کویا یج بی تھ!

(۱) فاکسار (مرزا بیر احمد مادب) عرض کرتا ہے کہ بدی بیوی سے معزت میں موجود کے دد لڑکے پیدا ہوئے۔ لیعنی مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزا فعل احمد

ایک بچ کا بچ پدا کرنا یقینا ایک معجزہ ہے۔ لیجئے مرزا کی نبوت کا ایک ادر ثبوت مل ممیا۔ تعجب ہے کہ امت مرزائیہ نے اس سے مرزا کی نبوت کا استدلال کیوں نہ کیا۔

(٣) الرستمبر ١٩٩٩ء الله تعالى بهتر جانا ہے كه جمعے كمبى ادلاد كى خوابش سيس بوكى تھى۔ مالا تك مدا تعالى نے بندرہ يا سوله برس كى عمركے درميان بى ادلاد دے دى تقى۔ يد سلطان احمد اور فعنل احمد قريباً اسى عمر ميں بيدا ہو گئے تھے۔ (١٩خبار الحكم" تاديان جم، نمبر ٢٥)

اب فور فرائے! "پدرہ برس کی عمرے درمیان" جب کہ آدی پورا بالغ بھی نسیں ہوتا۔ مرزا سلطان احمد صاحب پیدا ہو گئے تو مرزا افعنل احمد صاحب زیادہ سے زیادہ تیا ہو گئے تو مرزا افعنل احمد صاحب زیادہ سے زیادہ تیا ہو گئے۔ انسان ابھی گویا بچہ نسیں حقیق بچہ ہوتا ہے۔ ادلاد پیدا کرنے کے قابل ہو گئے۔ حالا تکہ حضرت میح موعود کو ادا کل سے بی "بھجیے دی بال" سے بے تعلق بھی تھی۔ کیو تکہ اس کا میلان مرزا کے "ب دین" رشتہ داروں کی طرف تھا اور دہ اننی کے رنگ میں ریکین تھی۔ اس لیے حضرت میح موعود نے ادا کل سے بی ان سے مباشرت ترک کر دی تھی۔ محربایں ہمہ انجازی طور پر بیا پ دو لڑکے بیدا ہو بی گئے۔

کیا دنیا بے زبان ہے۔ باتا کہ دنیا اس فن شریف بیں مجدد کی حقیت نمیں رکھتی۔ لیکن کیا دہ مرزا ہی کے اگلے ہوئے نوالے بھی ان کے منہ بیں نمیں دے کتی؟ اگر ہم مرزا ہی کے بہا فرمودہ یہ تمام خطابات مرزا کے حق بیں استعال کریں ، تو دنیا کا کوئی ضابطہ عدل و انصاف بانع ہونے کا حق رکھتا ہے؟ یا ہمارے منہ بیل زبان اور ہاتھ بیل تمام نمیں ہے؟ یہ سب کچھ ہے ، گر ہم ہتقاضائے انسانی شرافت اور بمطالبہ اخلاق و آدمیت مرف "عطائے توبہ لقائے تو" کمہ کر اس کموہ باب کو ختم کے بیا ہیں۔ کر اس کموہ باب کو ختم کے بیا ۔

### انداز جنوں کون ما ہم میں نہیں مجنوں پر تیری طرح مثق کو رسوا نہیں کرتے

چینی اگر ان شواہد دلاکل کے باوجود بھی کی قادیانی یا لاہوری دوست کو حضرت کی بدزبانی بی آبل ہو، تو جیسا کہ بارہا پریس سے چینی دیا جا چکا ہے۔ ہم انہیں آج ایک وفعہ پر پوری قوت کے ساتھ چینی کرتے ہیں کہ دہ کی دقت کی جگہ اس عنوان پر ہم سے مناظرہ و بحث کر لیں۔ شرائط دفیرہ کا اڑتا لگا کر نکل جانے کی راہ ہم نہیں دیں گے۔ ہم امن کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں اور فیر مشروط مناظرہ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم صرف مرزا کے "اقوال و ارشادات" بی سے آقاب نصف النمار کی طرح دکھلا دیں گے کہ عظیم الثان "نبی "یا اس مدی کا "مجدد اعظم" "سباب اعظم" ادر "مجدد سب و شنم " ہے۔ نہ صرف مجدد بلکہ اس فن شریف بی موجد کی حیثیت رکھا ہے۔ اس نے ایک ایک "للیف و نفیس" گالیاں ایجاد کی ہیں 'جو کھنٹو کی بھیاریوں سے۔ اس نے ایک ایک "للیف و نفیس" گالیاں ایجاد کی ہیں 'جو کھنٹو کی بھیاریوں تک کے وہم و گھان میں بھی نہ آئی ہوں گی۔ اس کے جواب میں آپ کلیته "آزاد میں۔ مرزا کی پوزیش صاف کرنے کے لیے جو جاہی کیس۔ کوئی ہے جو ہمارا یہ فیر میں۔ مرزا کی پوزیش صاف کرنے کے لیے جو جاہیں کیس۔ کوئی ہے جو ہمارا یہ فیر مشروط چینج قبل کے۔

ادح کو جاناں ہنر آزاکی تو تیم آزا ہم جگر آزاکیں

برے میاں برے میاں محصوفے میاں سحان اللہ!

اگر برا نہ مانا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مرزا کا مقابلہ "فوش کلای" اور "شیرس زبانی" میں اگر کیا تو میاں محمود نے "فی" کا ریکارڈ اگر توڑا تو "فلیفہ" نے۔ باپ کی جگہ اگر لی تو بیٹے نے۔ آپ کی خوش بیانی کے ڈکے دنیا بحر میں بجائے جاتے ہیں۔ آپ ایک خطبہ نکاح میں یوں اپنے وہن مبارک سے گل افشانی فرماتے ہیں۔ "مدحرت مسم موجود (مرزا) کے قریباً ہم عمر مولوی محمد حسین صاحب شالوی محمد حسین صاحب شالوی محمد سین صاحب شالوی محمد سین صاحب شالوی محمد سین صاحب شالوی محمد حسین صاحب شالوی محمد سین صح موجود

مرزا) کی حیثیت معلوم ہوتی اور وہ جانتے کہ میرا ہونے والا بیٹا محمد رسول اللہ صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی وسلم کے عل اور بدوز کے مقابله میں دی کام کرے گاجو آنخضرت کے مقابله میں ابوجل نے کیا تھا، تو وہ اپنے آلہ ناسل کو کاٹ دیتا، اور اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا۔" ("الفسل قادیان" مر نومبر" 144)

انا شا

نافتہ ہر مجرباں ہے اے کیا کئے فامہ امتحثت بدنداں ہے اے کیا تکھتے

پولوں کی اس جمزی اور موتوں کی اس لای پر اتا تجب و تحر نیس جتی حرت اس بات کی ہے کہ ان اقوال و ارشادات بلکه ان المابات کے مدور و نزول اور آج تک ان کے باوجود باپ کو عظیم الثان نی اور سب رسولوں سے افغل و برتر رسول یا بدرجہ اقل مجدد اعظم اور مسح موجود مانا جاتا ہے ' تو بیٹے کو خلیفہ المسمح اور مسلح موجود طالا تکہ باپ کی زبان "وی ترجمان" سے حضرت مولانا غزنوی کی باعصمت یوی کا پید اور حضرت مولانا سعد اللہ صاحب لدهیانوی کی صفت باب یوی کا رحم محفوظ نہ رہا' تو بیٹے کی لسان "المام نشان" سے حضرت مولانا محمد حسین بنالوی کے باپ کا آلہ تناسل نہ نی سکا۔

اگر مرزا قادیانی کا ہم عمر تھا تو مولوی محمد حسین! "معطرت مسیح موعود کے ، مقابلہ میں اگر کوئی کام کیا تھا" تو مولوی محمد حسین نے کین اللہ عاسل کا تا جا آ ہے ' ان کے والد کا اس بھارے کا کیا قسور؟ اس نے کون سا ایبا اقدام کیا تھا؟

اس انتمائی مراوت اور زبان کے بدترین مکوث کے باوجود بھی کہ جے نقل کرتے ہوئے بھی دم گھٹا جا آ ہے اور فہر مرا چاہتا ہے۔ مرزا قادیائی اگر "نی" ہیں اور میاں فلیفہ! تو یہ اس مرزائی علم کلام کی برکت ہے۔ جو زبان و قلم کی ان گل افغانیوں اور جولانیوں کے بعد بھی مرزا کو "سلطان القلم" اور فلیفہ کو "فالب علی کل" قرار دیتا ہے اور فدکورہ بالا حوالوں کو من و عن لفظا نفظا نمیں۔ بلکہ حمقاً حمقاً حملی کرتے ہود یہ کہتا ہے کہ ان حصرات کے منہ سے بھی ناجائز و ناروا بات نکلی صلیم کرتے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ان حصرات کے منہ سے بھی ناجائز و ناروا بات نکلی

اور نہ نکل سکتی ہے۔ آتے ہیں وہ خوابوں میں خیالوں میں ولوں میں پھر ہم سے سے کتے ہیں کہ ہم پردہ نھیں ہیں

امت مسلمه كافرض

امت مسلمہ پر بیہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کے باغیوں کے خلاف سینہ سپر ہوجائے اور جھوٹے مدعیان نبوت کے طلسم سامری کو پاش پاش کرڈالے۔ اس فریفنہ کانام تحفظ ختم نبوت ہے اور تاریخ شہادت دے گی کہ امت مسلمہ نے کسی دور میں بھی اس فریضہ سے تغافل نہیں کیا۔

( حكيم العصر حضرت ممولانا محريوسف لد هيانويٌ)



# مرغ على اور چوما

مرزا صاحب کے المام کندہ نے "بلی کو چوہ کی خواب" کی خرب المثل کج کر دکھائی۔ معلوم ہو آ ہے کہ الی مبادر اور خوفاک شم کی بلی تھی کہ جس سے مرزا بی کے بکرے تک کو خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ ظیفہ قادیان اور امت مرزائیہ کو چاہیے کہ آئدہ راوہ کے مالانہ جلسہ میں اس بلی کے لیے بریہ تشکر کی قرارواد منظور کریں کہ اس بلی نے مرغوں کمے اور خود مرزا صاحب کی طرف توجہ نہ کی اگر وہ حملہ آور ہوتی تو مرغوں بکرے اور خود جناب نبوت باب کی خیرنہ تھی۔

رسیدہ بود بلائے دلے بخر گذشت

مرغى كا الهام

مرزا غلام احد صاحب ارشاد فراتے ہیں۔

"رویا و کما کہ ایک دیوار پر ایک مرغی ہے و کم پولی ہے اس فقرات او نسیس رہے مر آخری فقرہ جو یاد رہا ہے تھا۔ ان کنتم مسلمین اس کے بعد بیداری

ہوئی۔ یہ خیال تماکہ مرفی نے یہ کیا الفاظ ہوئے ہیں۔ پھر الهام ہوا۔" ا"نفقوا فی سبیل الله ان کنتم مسلمین" ("برر" جلد" نمبوا ۲۰۹۱ء "مکاشفات" ص ۲۵، تذکرہ ملم ۲۵۰ طبع ۳)

مرزائع! شركوك كر تسارك "ميح موجود" كى رواتى بلى كو اس الهام كرنے والى مرفى كا علم نسي بوا الله الله الله بيت جل جاتا تو وه اس مرفى كو معد الهام بغير وُكار لي مرفى كا علم نسي بوا الله الله تو تاؤ كد جب مرزاتى ك سب فترات ياوند رب تو فرشت كو لائے ہوئ الهام كى طرح ياد رج بول كے ؟

سوركو الهام

مير محر اساعيل صاحب قارياني لكست بي-

"ایک جابل فخص سیح موقود (مرزا) کا نوکر تھا۔ اس پر ایک دن الهام کا چھیٹا بہ برکت معترت مسیح موقود (مرزا) پڑگیا۔ وہ سو رہا تھا۔ اسے الهام ہوا کہ اٹھ او سورا' نماز پڑھ!" (اخبار "الفعنل قادیان" ساہم اکور اسموص)

بچ ہے جیسی روح ویسے فرشتہ جیسے قادیانوں کے مسیح ویسا نوکر۔ ویکی برکت ویسا فرشتہ اور ویسا الهام۔

این خاند مد آناب است!

كذاب فرشته

مرزا غلام احمد قادماني لكست بي-

"رؤیا کوئی فض ہے۔ اس سے میں کتا ہوں کہ تم صاب کرلو، گروہ نہیں کرنا استے میں ایک فض ہے۔ اس سے میں کتا ہوں کہ تم صاب کرلو، گروہ نہیں کرنا استے میں ایک فض آیا اور اس نے ایک مغی بحر کر روپ جمعے دیئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فحض آیا جو النی بخش کی طرح ہے، گرانسان نہیں فرشتہ شعلوم ہوتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ روپوں کے بحر کر میری جمولی میں ڈال دیئے " تو وہ اس قدر ہوگئے کہ میں آن کو گن نہیں سکا۔ پھر میں نے اس کا نام پوچھا۔ تو اس نے کما میرا کوئی نام نہیں۔ ووہارہ دریافت کرنے پر کما کہ میرا نام ہے، نیجی"۔ ("مکاشفات"

ص ١٦٨ (د تذكرو" ص ٥٢٩ - ٥٢٨ طبع ٣)

مرزا جی کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں روپے عطا کرنے والا میجی فرشتہ کذاب اعظم تھا۔ کسی عام انسان کے سامنے جموت بولنا محناہ عظیم ہے۔ مرزا ئیوں کے "غللی و بروزی نی" کی خدمت میں کذب بیانی کذاب اکبر کا بی حوسلہ ہو سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے پہلی دفعہ اپنے محن اعظم فرشتہ سے دریافت کیا"کہ تسارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا کوئی نام نہیں۔ مگر دوبارہ نام پوچھا تو اس نے کواب دیا کہ میرا کوئی نام نہیں۔ مگر دوبارہ نام پوچھا تو اس نے کما" میرا نام ہے گیجی۔ مرزا جی کے فرشتے نے یا پہلی دفعہ جموت بولا یا دوسری دفعہ!

مرزائیو! جس نی کے فرشتے جموٹے اور کذاب ہوں۔ اس نمی کی نبوت کا کیا اعتبار؟ یج ہے، جیسی روح دیسے فرشتے!

اس جر پر تو ذدق بشر کا یہ حال ہے کیا جانے کیا کرے جو خدا اختیار دے یہ تو خدا اختیار دے یہ تو خدر اختیار دے یہ تو خبر ہے پرائمری فیل ہے۔ اگر مُمل پاس ہو جاتے تو جانے کامیابی کا معیار کیا نمسراتے اور کیا ہے کیا بن جاتے۔ زبنی افلاس اور دماغی قلاشی کا یہ حال کہ پرائمری تک پاس نمیں کر سکے 'اور تعلی یہ کہ حبیب کبریا سے نیچ کوئی درجہ نظر ہی نہیں آیا۔

بندگی پر مجمی خدائی کے ہیں وعوے کب سے
اب تو یارب ترے بندوں کی طبیعت بدلے
اور پھر یہ پرائمری فیل ہو کر محمہ معطفیٰ سے بڑھ جانے کے امکانات مرف
بیٹے تک محدود نیں' باپ کا بھی یمی حال ہے۔ وہ خیرسے امتحان تو مخاری کا پاس نہ
کر سکے محر نقل کفر کفر نباشد' بڑھ محے حبیب خدا محمہ مصطفل صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ایک مردود مرید قاضی اکمل کی لمحون زبان بجی ہے۔
محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں
اور آگے ہے ہیں بڑھ کر ائی شان میں

محم دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احم کو دیکھے قادیاں بیں

("البدر" ص ١٣ ٢٥ ر أكور ١٩٠١ "قاريان" ج٦ نبر٣٣)

"الفعنل" اس ب ایمانی و ب غیرتی پر چلو بمریانی میں ووب مرنے کی بجائے قریباً چالیس سال بعد اس بے حیائی پر افخرو ناز کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

"یہ شعراس نظم کا حسہ ہے جو حضرت مسیح موعود کے حضور میں پڑھی "ئی اور خوش خط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں چیش کی گئی اور حضور" ۔۔ (جزاکم اللہ تعالی کمہ کر) اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ حضرت کا شرف ساعت ماصل کرنے اور "جزاکم اللہ تعالی" کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کمی کو حق تی کیا پنچتا ہے کہ اس پر اعتراض کر کے اپنی کزوری ایمان و قلت عرفان کا شہوت وے۔ " ("الفعنل" اہم اگست میں اعلاء جلد اس بر معموم میں)

تف ہے اس ایمان اور لعنت ہے اس عرفان پر۔ ع محرولی اینست لعنت بردلی!

مختاری فیل «مسیح موعود"

پھر یہ بھی تو ویکھتے کہ گخر رسل سید الانبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم "سے بڑھ کر شان" والے خشی غلام احمد خیر سے کھو آ رام جتنی قابلیت بھی نہیں رکھتے اور مخان ارادوں ہندو سکھ پاس کر لیتے تھے وہ "معفرت صاحب" پاس نہ کر سکھ۔

مادب زادہ مرزا بشراحم مادب ایم اے لکھتے ہیں۔

"واکٹر امیر شاہ صاحب استاد مقرر ہوئے مرزا صاحب نے امحریزی شروع کی اور ایک دو کتابیں امحریزی کی پڑھیں.... آپ نے مخاری کے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور قانونی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا پر امتحان بیں کامیاب نہ ہوئے اور کیو کر ہوتے دہ دفوی اشغال کے لیے بتائے نمیں مجئے تھے"۔ ("میرة المسهدی" حصہ اول محسلال میں ماما۔۵۵ا ملیع دوم)

چه خوب اکویا احمان می کامیاب مونا تو دیدی اشفال کا پیش خیمه تما مرفیل اور ناکام مونا کدارج نبوت کا ایک درجه اور تصر میسیست کا ایک مروری زیند جو بات کی خداکی هم لاجواب کی!

"چموٹے میاں" (بیر احم صاحب) کا یہ آخری فقرہ "اگور کھٹے ہیں" کے مصداق بہت دلچیپ ہے میاں" (محمود احم صاحب) کا ارشاد ملاحقہ ہو فرماتے ہیں۔

انیمی استاد کا انیمی شاگرد

حضرت مسیح موعود کو بھی ہے دعویٰ نہ تھا کہ آپ نے ظاہری علوم کہیں پرسعے آپ نے فاہری علوم کہیں پرسعے آپ فرمایا کرتا تھا' وہ حقد لے کر بیٹھ رہتا تھا' کی وفعہ بینک میں اس سے اس کے حقد کی چلم لوث جاتی۔ ایسے استاد نے برحانا کیا تھا۔ ("الفصل" هر فروری ۱۹۲۹ء)

مویا "معنوت ماحب" اس استاد سے ردھتے ردھاتے نہیں تھے بلکہ اس سے جس فن میں وہ ماہر تھا' اس کا استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ زمل کی روایات سے اس بات کی تقدیق بھی ہوتی ہے۔ کی تقدیق بھی ہوتی ہے۔

(ا) ميال مود احم ماحب لكعة بي-

حضرت مسيح موعود في ترياق الني دوا عدا تعالى كى بدايت كے اتحت بنائى اور اس كا برا جز افيون تھا اور يہ دوا كى قدر اور افيون كى زيادتى كے بعد حضرت خليفہ اول (حكيم نورالدين صاحب) كو حضور (مرزا صاحب) جها اوسے زائد تك ديت رہے اور خود مجى وقت وقت استعال كرتے رہے۔ اور خود مجى وقت استعال كرتے رہے۔ ("الفصل" الله جولائى اعلى "تذكى" ص الله على "تذكى" ص الله على "تذكى"

(۲) آپ کی عاوت متی کہ روٹی تو ڑتے اور اس کے گلاے کلاے کرتے ابتے ہوئی کو اس کے گلاے کلاے کرتے جاتے ہوئی کی استے کا کلاے وستر خوان پر رکھے رہے۔ معلوم نمیں معزت مسے موعود ایسا کیوں کرتے تھ، مکر کی دوست کما کرتے

سے کہ حضرت صاحب یہ علاش کرتے ہیں کہ ان روٹی کے کھندں میں سے کون سا تبیع کرنے والا ہے اور کون سا نمیں۔ ("الفصل" سہر مارچ ۱۹۳۵ء)

(٣) مادب زاده بيراحد مادب لكمة بي-

"فاکسار عرض کرتا ہے کہ آپ چابیاں ازار بند کے ساتھ باندھتے تے ' جو بوجھ ہے نہ خو بوجھ ہے نہ ہو او قات لگ آتا تھا اور والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت می موعود عوا ریشی ازار بند استعال فرماتے تے 'کو تکہ آپ کو پیٹاب جلدی جلدی آتا تھا' اس لیے ریشی ازار بند رکھتے تھے۔ ناکہ کھلنے ہیں آسانی ہو اور گرہ بھی پر جاوے تو کھلنے ہیں وقت نہ ہو۔ سوتی ازار بند میں آپ سے بعض وقت گرہ پر جاتی تھی تو آپ کو بری تکلیف ہوتی تھی۔ (مسیرة المعهدی حصہ اول' مسم، من من طبح)

(٣) بعض وفعہ جب حضور جراب پہنتے تو بے توجی کے عالم میں اس کی ایری پاؤں کے سلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی' اور بارہا ایک کاج کا بٹن ووسرے کاج میں لگا ہوتا تھا' اور بعض اوقات کوئی ووست حضور کے لیے گرگالی جوتا ہر ساتا تو آپ بااوقات وایاں پاؤں باکس میں ڈال لیتے سے اور بایاں واکس میں۔ چنانچہ اس تکلیف کی وجہ ہے آپ دلی جوجہ پہنتے ہے۔ اس طرح کھانا کھانے کا یہ جانچہ اس تکلیف کی وجہ ہے آپ دلی جوجہ پہنتے ہے۔ اس طرح کھانا کھانے کا یہ حال تھا کہ خود فرمایا کرتے ہے'کہ بمیں تو اس وقت پہ لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کہ جب کھانا کھاتے کوئی کر وغیرہ کا رہزہ دانت کے ینچ آ جاتا ہے۔ ("سیرة المسهدی" حصد دوم' م ۵۸۰)

(۵) بعض اوقات زیاده مردی می دد دد جرایی اور تلے چرا الیت مربارها جراب اس طرح بهن لیت که ده چرابی دد ده جرابی اور جراب اس طرح بهن لیت که ده چری شعیک نه چراب اس طرح بهن کی و مرا آگے لگا رہا اور مجمی جراب کی ایری کی جگه چرکی پشت پر آ جاتی، مجمی ایک جراب سیدهی دو مری النی- ("سیرة المسهدی" حصد ددم" نمبرا"، مرس سا" طبع ددم)

(۱) کپڑوں کی احتیاط کا یہ عالم تھاکہ کوٹ مدری ٹوپی عمامہ 'رات کو اتار کر اللہ کے انہ کہ اتار کر کھیے ہے کہ یہ سے بھر تمام کپڑے ... بستریر اسراور جم کے بیچ لیے جاتے۔ (اسیرة المهدی "حصہ دوم اسم»)

اس سلسله عن چند ایک مردان بامغاکی روایت بمی من لیجئد

(2) آپ کو (این مرزا صاحب کو) شیری سے بہت بیار ہے اور مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے گل ہوئی ہے۔ اس زمانہ بیں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض وقت جیب بیں ی رکھ لیا کرتے تھے۔ ("میک جیب بیں ی رکھ لیا کرتے تھے۔ ("میک موجود کے مختمر طالات" "ملحقہ براہین" طبع اول "ص ۱۲" "مرتبہ معراج الدین تادیانی")

(A) ایک وفعہ ایک فخص نے بوٹ تحفہ میں پیش کیا۔ آپ (مرزا صاحب)
نے اس کی فاطرے پہن لیا۔ گر اس کے وائیں بائیں کی شاخت نیس کر سکتے تھے۔
وایاں پاؤں بائیں طرف کے بوٹ میں اور بایاں پاؤں وائیں طرف کے بوٹ میں پہن
لیتے تھے۔ آخر اس غلطی سے بچنے کے لیے ایک طرف بوٹ پر سیابی سے نشان لگانا
پڑا۔ ("مکرین ظافت کا انجام" ص ۴۹ مصنفہ جلال الدین مشس صاحب)

(٩) نئى جوتى جب پاؤل كائى تو جھٹ ايرى بھا ليا كرتے سے اور اى سبب سے سيرك وقت كرد اڑا أركر پناليوں پر پر جايا كرتى سى۔ حضور بھى تيل سر مبارك بر كاتے تو تيل والا ہاتھ سر مبارك اور داڑھى مبارك سے ہوتا ہوا بعض اوقات سيند كك چلا جاتا جس سے تيتى كوث پر دھے پر جاتے۔ (اخبار "الحكم" قاديان ٢٦مر فرورى ١٣٥)

مو اس سلسلہ میں تعبیلات کا دامن زلف یار سے بھی دراز تر ہے آہم اہل فکر و نظر کے لیے اتنا کافی ہے۔

> دریائے خون ممانے سے اے چٹم فائدہ! دو افتک بھی بہت ہیں اگر کچھ اڑ کریں

> > یے منہ اور مسورکی دال

آو! انسانیت کی بدشتی اور دین کی مظلوی آکہ جس ذات شریف کو دستر خوان پر جیٹ کر روٹی کھانے ، جابیاں سنبعالے ، اپنی شلوار کا ازاریند کھولنے جراب اور جو آ پہننے۔ کاج جس بٹن وسینے۔ انتہج کے ڈھیلے اور کھانے کے گڑکو جدا جدا رکھنے ، حتی کہ

سرك وقت بلخ اور ذا زمى مبارك كو تبل لكانے كى بمى تميز نس ده دعوے كرتے بي قو مرف نبوت اور مسجيت كے نسي بكد افغل الانبيا سے تخت نبوت و رسالت اور سيد الرسلين سے آج رشد و برايت جمينے كـ

بان عصبال سے دامن تر بتر ہے مجنح کا پر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح دد عالم ہم سے!

## قادیانی نبوت کے تابوت میں آخری کیل

"الفضل" اور الله دمة ابنا لكما ردها چاف كتے بيں اور رائے عامه ك دباؤ اور پريس كى گرفت ہے گمبرا كر ابنى بات ہے كر كتے بيں اور وہ كمه كتے بيں كه كوكى مرزائى اس مرم كى بات نيس كمه سكن كيا اس بات كا بھى انكار ممكن ہے كه ان مرزائيوں كے بيثوا خود مرزائى "عشق رسول" كے مخلف دارج تقابل و بمسرى" تغوق و برترى اور وحدت و عينيت لحے كرنے كے بعد اب آخرى منول بى قدم ركھتے اور متام مقصود پر آتے بيں۔ يعنى نعوذ بالله سيد الرسلين كو مند رسالت اور كرى نبوت سے اٹھاتے اور خود ہرایت عالم كا آج زیب مركر كے تخت ظافت پر براجمان ہوتے ہيں سنے اور جگر تھام كر سنے مرزاجى كتے بيں اور ؤ كے كى چدث بر كتے بيں۔

کہ اب اسم محراکی بھی فاہر کرنے کا وقت نہیں۔ یعنی اب جان رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں۔ کیونکہ مناسب مد تک وہ جال فاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ اب چائد کی محدثری روشنی کی ضرورت، ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ ("اربعین" نہرم" میں کا" "رومانی خزائن" میں ہوں۔ ("اربعین" نہرم" میں کا" "رومانی خزائن" میں ہوں۔ ("اربعین" نہرم" میں کا

فرائے! کیا اب ہمی اس تم کی بات میں کوئی کررہ گی! کیا اس تعریح کی بھی کوئی کررہ گی! کیا اس تعریح کی بھی کوئی آول کی جائے گی؟ کیا مقام محد پر اس بھ حیاتی سے واکد دنی کے بعد بھی فلام احمد کی "نبوت" کو محد رسول اللہ کی اجاع کال کا ثمو قرار دیا جائے گا؟

#### ارباب افتدارے!

ہم ارباب اقدار سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ سردر کا کات کے وشنوں کی محتجرد اہانت اور تعقیص و مفضولیت کی خرافات اور بکواس سے گزر کر نعوذ باللہ سید المرسلین کو سند رسالت سے اٹھا کر ہدایت عالم کے مقام محمود پر خود قبند کرنے کی تابکار سی کے بادجود اس کذاب اکبر اور وجال اعظم کو انسان اور اس کی مرودو و ملحون لاہوری اور قادیاتی است کو مسلمان سمجا چائے گا۔

برگزم بادرنی آید ز روے احقاد اس بحد حاکفتن د دین بیجبر داختن

مسلم لیک اور اسلام

میاں افتار الدین اور سروار شوکت حیات فان اگر اپنی تقریروں سے مسلم لیگ می اختثار کا موجب ہوں تو انہیں مسلم لیگ سے فارج کردیا جاتا ہے۔

مجلس عالمہ پاکتان مسلم لیگ نے ہر اپریل کو کراچی ہیں میاں صاحب اور سروار صاحب کو پارٹی سے پانچ پانچ سال کے لیے خارج کرتے ہوئے ان کے خلاف حسب ذیل فرو جرم مرتب کی ہے۔

میاں صاحب اور سروار صاحب نے جماعتی نظم و صبط کا خیال کیے بغیر مجلس وستور ساز میں پارٹی کے فیصلوں کے ظاف تقریری کر کے مسلم لیگ کے مفاد کو تقسان بنچایا' بلکہ انہوں نے پارلیمینٹ میں پاکستان پارلیمینٹ کی حیثیت کو چیلج کیا۔ انہوں نے پارٹی میں امتشار و بدنظمی کیمیلانے کے لیے تخری کارروائیاں کیں اور مسلم لیگ کو رسوا کرنے کی کوشش کے۔"

کر آہ مرزا غلام احر میاں محود احر اور دوسرے مرزائیوں کی اس حم کی تقریدوں سے نہ بل الفر و مرد میں استحال کا اس حم کی تقریدوں سے نہ بل الفر و منبط کو صدم کہنا ہے نہ اسلام کے مفاد کو نقصان کا نتا ہے نہ دین کی حیثیت کو چینے ہو آ ہے ' نہ اس کی رسوائی ہوتی ہے ' اور نہ لمت میں اختثار میدا ہوتی ہے۔

اس سلسلہ عی معزز معاصر ڈان (اردو) بینوان "پارٹی سے بعادت کی سزا"

لكمتا ہے۔

پھور نمنٹ' اس کے ارکان اور اس کی عام پالیسی پر انہوں نے سخت حملے کیے ہیں' انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہیں گیا' بلکہ وستوریہ پاکستان اور پارلیمینٹ کی نیاجی حیثیت پر بھی اعتراض کیا پاکستان کا کون سا نظام اور اوارہ باتی رہ کیا جس کے متعلق سے سمجما جائے کہ ان کی نظر میں اس کا احرام ہے۔ ان کے اور مسلم لیگ پارٹی کے ورمیان کون می چیز مشترک رہ گئی تھی' جو انہیں پارٹی کارکن باتی رکھا جا آ۔"

بالكل انس الغاظ من ہم يہ عرض كرنے كى اجازت چاہتے ہيں كہ ان كے كروت كو بغور دكھ كر ہميں بتلايا جائے كہ مرزائيت اور اسلام كے ورميان كون كى چيز مشترك رہ جاتى ہے مرزائيوں كو لحت اسلام كا ركن باتى ركھا جائے جب وہ اسلام كے اركان اور اس كى عام پاليسى پر شديد حملے نہ كريں ' بلكہ خود سيد الانبيا رحمت العالمين كى شان رسالت كو ختم كر كے مرزا غلام احمد تخت و آج نبوت پر قابض ہوئے كى الحون كوشش كرے ' تو چر اسلام كا باتى كيا رہ كيا جس كے متعلق يہ سمجھا جائے كہ مرزائيت كى نظر ميں اس كا احرام ہے؟

الحاصل مرزا خلام احر محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحريف و مقائل اور بدترين كالف و معاند ب اور امت مرزائيه امت محديد سے بالكل جدا اور مغارُ أُ است محد رسول الله كے پاكستان ميں مسلمانوں كے ساتھ شائل ركھنا اسلام كى مظلوى كا درد الكيز مظاہرہ ہے اور لمت كى مجورى كا الم ناك نظارہ جے دكھ كر حساس و دين وار فرزندان توحيد كا ول كھٹنا اور جگر پھٹا ہے۔

نادین کی دید ہے ہوتا ہے خون دل ہے! ب وست د یا کو دیدہ بیتا نہ چاہے!

| ستاك                                                               | وختم نبوت ملتان پا            | ست کتب عالمی مجلس تحفظ            | فهر  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|
|                                                                    |                               | ·                                 |      |
| 20                                                                 | مولاناسيد حسين احمر مدني "    | الخليفة المهدى                    | 1    |
| 100                                                                | مولاناسيدانورشاه صاحبٌ        | خاتم النبين                       | 2    |
| 200                                                                | ا مولانا محمد يوسف لد هيانويٌ | تحفه قادیانیت جلدسوم              | 3    |
| 50                                                                 | مولانا محمد يوسف لد هيانويٌ   | عقيدة ختم نبوت اكامرين كى نظر ميں | 4    |
| 150                                                                | مولانا محمد يوسف لد هيانو گ   | گفٹ فار قادیانیت ﴿ انگلش ﴾        | 5    |
| 150                                                                | ٔ مولانا محداد ریس کاند هلویؒ | اختساب قادمانيت جلددوم            | 6    |
| 150                                                                | مولانا حبيب الله امر تسري     | اخساب قاديانيت جلدسوم             | 7    |
| 120                                                                | مولانا عبداللطيف مسعود        | رفع ونزول عيسى عليه السلام        | 8    |
| 100                                                                | مولانا عبداللطيف مسعود        | تحريف ائبل يزبان بائبل            | 9    |
| 50                                                                 | مولاناالله وساياصاحب          | ا علمی جھاد کی سر گزشت            | · 10 |
| 200                                                                | مولانامحمراساعيل شجاعبادي     | ا سوان کے حضرت قاضی صاحبؓ         | 11   |
| 150                                                                | مولانا محمدا ساعيل شجاعبادي   | خطبات ختم نبوت جلدووم             | 12   |
| 150                                                                | مولانا محمداتا عيل شجاعبادي   | خطبات فختم نبوت جلدسوم            | 13   |
| 80                                                                 | مولاناالله وساياصاحب          | قادیانی شبهات کے جولبات           | 14   |
| 150                                                                | مولانامحمر منتن دلاوريٌ<br>نت | أرئيس قاديان                      | 15   |
| 60                                                                 | نثاراحمه فتى صاحب             | 22 جھوٹے نی                       | 16   |
| 200                                                                | صاحبزاده طارق محمود           | کادیانیت کاسیای تجزیه             | 17   |
| 200                                                                | جناب ملك محمد فياض            | اعلیٰ عدالتوں کے تاریخی فیصلے     | 18   |
| 150                                                                | جناب صاحبزاده طارق محمود      | سوائح حضرت تاج محمود صاحبٌ        | 19   |
|                                                                    |                               |                                   |      |
| من كايبة أعالمي مجلس تحفظ فتم نبوت حضوري باغ رؤد ملتان فون :514122 |                               |                                   |      |



#### بسم الله الرحمن الوحيم

مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف شریعت "الهابات" عقائد اقوال اور وعادی میں حد ورجہ کی نیرتگیاں پائی جاتی ہیں۔ جب علماء اسلام کی طرف سے مرزا کے انت شند الهابات اور مکاشفات پر احتراضات کیے جاتے ہیں کو مرزا کے مرد اپنے "خللی و بروزی نی" کے الهابات مکاشفات اور تحریرات کو متنابات کا دیات اور مجاز و استعاره کے فیلئے میں جکڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے آٹھ سالہ مرزائیت کے مطالعہ کی بناء پر کہ سکتے ہیں کہ مرزائی زہب کی بنیاد جموت و افترا کے بعد آویلات اور استعارات پر بستارات اور آویلات کا بحد آویلات اور ستعارات کی بالی کر دیا کرتے تھے۔ ہم ان اوران میں بطور نمونہ شنتے از خروارے بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا نے مجاز و استعاره کے پروہ میں کس شم کے حقائق و معارف کا انگشاف کیا

## مرزا کا حیض اور بچه

مرزا اپنے المام "ریدون ان روطمشک" کی تشریج کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
"بابر الی بخش جاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ یا کسی پلیدی اور ناپائی پر اطلاع
پائے "محر خدا تعالی تجھے اپنے انعامات و کھائے گا۔ جو متواتر ہوں کے اور تحد میں حیض
نیس ' بلکہ وہ بچہ ہوگیا ہے۔۔۔ جو بنزلہ اطفال اللہ کے ہے۔ ("تمتہ حقیقت الوی"
مساس" "روحانی خزائن" م ۵۸۱، ج۲۲)

#### طاقت رجولیت کا اظهار

مردا کے ایک مخلص مرد قامنی یار محد صاحب بی او ایل بلیدر نور پور مسلع کانگرہ اپ ٹریکٹ نبر سر سرومہ اسلامی قربانی مطبوعہ ریاض ہند پریس امر تسر کے مسلحہ ۱۲ میں تکھتے ہیں:

"بسیا کہ حضرت سی موجود (مرزا) نے ایک موقع پر اپنی مالت یہ ظاہر فرائی مالت یہ ظاہر فرائی مالت یہ ظاہر فرائی ہے کہ کشف کی حالت آپ کر اس طرح طاری ہوئی کہ محویا آپ جورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے۔" تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظمار فرایا تعالہ سیجنے والے کے لیے اشارہ کانی ہے۔"

#### استقرار حمل

مرزانے لکھا: "مریم کی طرح عینی" کی روح مجھ میں لفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حالمہ تمسرایا حمیا"۔ ("دکشتی نوح" میں س"روحانی نزائن" می،۵۰

درد زه

مرزا رقم طراز ہے: "بھر مریم کو جو مراد اس عاج سے ہے۔ ورو زہ تنا تھجور کی طرف لے آئی"۔ ("کشتی نوح" ص24" "روحانی ٹرائن" ص24)

مرزا کے بیٹے کی تعریف (مرزا کو اپنے بیٹے کے متعلق الهام ہو آ ہے)

"فرزند ولبندگرای وارجند مظهرالاول والاثر مظهرالیق و العلاء کان الله نزل من السماء

یعیٰ میرا بینا گرای و ارجمند ہوگا۔ اول و آخر کا حق اور غلبہ کا مظر ہوگا۔ گویا خدا آسان سے اترے گا۔ ("البشویٰ" جلد دوم' ص ۱۳۴ "تذکرہ" ص ۱۳۹ طبع ۳) سے معد

## مرزاجی کے مخلص مریدو!

"بتاؤ اور الله تعالی کو حاضر و نا ظرجانتے ہوئے کے بتاؤ کہ موجودہ زمانے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے انہیں تقائق و معارف کی ضرورت تھی۔ جس کو پورا کرنے کے لیے مرزا صاحب تشریف لائے؟ کیا مرزا صاحب کے اس ایجاد کردہ فلفہ کو بورپ کے مانے پیش کرتے ہو؟ کیا مرزا صاحب کی ظلی اور بروزی نبوت اس وقت تک عابت نہ ہو سکتی تھی جب تک انہیں اس فتم کے ظاف قرآن و مدیث المالات اور ماحقات نہ ہو سے؟ اور ان کو استعادہ اور مجاد کمو تو ہم دریا ہت کرتے ہیں کما المای اور محقی طریق پر ایسے نمائیت کے ریک میں رکھی اور محدد استعادوں کی ضرورت کی کیا تھی؟"

میرے دل کو دکھ کر میری وفا کو دکھ کر بندہ پردر منعنی کیجئے خدا کو دکھ کر

# شيز ان کی مصنوعات کابائيکاٹ سيجئے!

شیران کی مشروبات ایک قادیانی طا گفیه کی ملکت بین ۔ افسوس که بزار با مسلمان ان کے خریدار ہیں۔ای طرح شیز ان رستوران جو لا ہور کاراولینڈی اور کراچی میں بوے زورہے جلائے حارہے ہیں۔ای طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شیزان کی سر برستی کرنا اینے عقیدہ کا جزو سبحتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمرنی کا سولہ فیصد حصہ چناب گر (سابقہ ربوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان رستوران کی مستقل گائک ہے۔اسے بیراحساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گابک ہے اور جو چیز کسی مرتد کے بال پکتی ہے وہ حلال نہیں ، ہوتی۔ ثیز ان کے مسلمان گاہوں ہے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول بن پر نظر ٹانی کریں۔ جس ادارے کا مالک ختم نبوت سے متعلق قادیانی چوچلول کا معتقد ہو مرزاغلام احمہ قادیانی کو نبی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کا فر ہو اور جمال ننانوے فیصد ملازم قادیانی ہول ایک روایت کے مطابق شیزان کی مصنوعات میں چناب گر کے بیکشد ہی مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔

## اے فرزندان اسلام!

آج فیصلہ کرلو کہ شیز ان اور ای طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پہنو گے اور شیز ان کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور خور دونوش کے ان ادارول سے بازنہ آئے تو قیامت کے دن حضور عظیمی کو کیا جواب دو گے ؟۔ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم اس طرح مرتدول کی پشت یائی کررہے ہو۔ .



## بسم الله الرحمن الرحيم

قادیاتی انکا بھی چھوٹے بینے کی کوئی تمیز نہیں۔ دجل و فریب اور کذب و افتراء کے لحاظ سے ہر مرزائی بادن گزکا ہی ہے لین ظافت باب کی بارگاہ بھی مزت و توقیر اس مرزائی کی ہوتی ہے' اور تخواہ بھی اضافہ بھی ای کا ہوتا ہے۔ جو مفالطہ وہی اور کذب بیانی بھی یہ طوئی رکھتا ہے۔ اس دوڑ بھی ہر قادیاتی سلخ' ہر مدرس' ہر مفتی ایک دو سرے سے آگے ،کل جانے کی کوشش بھی لگا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بیرحایا' قبر بھی لے جانے والی باری' قیامت کی بازپرس اور جنم کی دہمی ہوئی ہوئی آگ مصادق (بر عکس نام نند زگلی کافور) قبر بھی ہوئے۔ مرزائیوں کا سر بہتر سالہ مفتی مجمد صادق (بر عکس نام نند زگلی کافور) قبر بھی پاؤں افکائے بیشا ہے لیکن مرزا محمود کو خوش کرنے کے لیے اپنے نامہ انجال کو افتراء و کذب بیانی کے باعث تاریک سے فرش کرنے کے لیے اپنے نامہ انجال کو افتراء و کذب بیانی کے باعث تاریک سے تاریک ترکر تا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ قادیاتی نبوت کے مرکاری آر کن ''الفشل'' بھی ادمی کافیر'' نے دمنان سے ایک مضمون دھر گھیٹا۔ آپ رقم طراز ہیں۔

"آج کل خالفین سلسلہ حقد نے جو دروغ گوئی کے ساتھ ہارے ظاف باتیں پھیلائی شورع کی ہیں۔ ان ہی ایک بات یہ ہمی ہے کہ حضرت مرزا صاحب مرض "بیضہ" سے فوت ہوئے سے حضرت سیح موجود (مرزا) کی وقات لاہور ہیں ہوئی تھی اور دیگر احباب اس وقت حضور کے پاس موجود سے حضور جب مجمی دمانی محنت کیا کرتے ہے " تو عموا آپ کو دوران سر اور اسال کا مرض ہو جاتا تھا۔ چانچہ لاہور جب حضور آپ لیکچر کا مضمون تیار کر رہے سے تو کرت دمانی محنت کے سبب آپ کی طبیعت خراب ہوگی اور دوران سر اور اسال کا مرض ہوگیا اور اس مرض کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر بلایا کیا تھا وہ امحریز لاہور کا سول سرجن تھا اور سرخ کو کئے بعض خالفین نے اس وقت بھی یہ شور مجایا تھا کہ آپ کو "بیضہ" ہوگیا ہے۔ چو کئے بعض خالفین نے اس وقت بھی یہ شور مجایا تھا کہ آپ کو "بیضہ" ہوگیا ہے۔

بور آپ کی نعش مبارک ریل جی بنالہ تک پہنچائی گئی اگر بیضہ ہو آ تو ریل والے انعش مبارک کو بک نہ کرتے ہی خالفین کا یہ کمتا بالکل جموث ہے کہ حضور "بیند" سے فوت ہوئے" (منتی محمد صادق ربوہ ' ۱۳۸ر جنوری ۵۱ء "الفعنل" الر فردری ۵۱ء ' ص

قادیانی مفتی نے کس قدر جمارت اور دیدہ دلیری سے ایک مسلمہ حقیقت پر خاک والنے کی ناکام کوشش کی ہے اوہ مرزائی تی کیا ہوا جو حق کو کذب بیانی کے پروہ میں چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ خود جموت کا مرتکب ہونا اور الزام دو مرول پر لگانا قادیانیوں کا بائیں باتھ کا کھیل ہے۔ ان کی بیہ چالبازیاں ان کے وجل و فریب اور کذب و افتراء کی نمازی کرتی ہوئی نظر آ ری ہیں۔ اگریزی نبوت کے گنبد میں بیٹھ کر قادیانی بیہ بیٹھ کے قادیانی بیہ بیٹھ کے متور ہیں۔ ہمیں کوئی نسیں دیکھتا۔ جائز و ناجائز جو چاہیں کرتے بیلے جائیں۔ انہیں کیا مطوم کہ مجلس احرار اسلام کے خدام مرزائیوں کے راز بائے دروں بردہ کو مرزائیوں سے زیادہ جائے ہیں۔

جلوے مری نگاہ میں کون و مکال کے ہیں ، جھ سے کمال چیس مے وہ ایسے کمال کے ہیں

مرزا کی مرض موت "بیشہ" کو چمپانے کے لیے مفتی کاذب نے دوران سر اور اسال کا لبادہ او رہا وار بیر نہ سمجا کہ "ان کے حضرت" کے "اسال" ی اسیشہ" کی نشان وی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے اسال کا ذکر تو کر دیا لیکن ظلی و بدوزی مصلحت کے چیش نظر اپنے "مسیح موعود" کی "ق" کو ہشم کر گئے۔ حالا نکہ مرتے وقت مرزا صاحب کے گرد نے اور وست دونوں نے گھرا ڈال رکھا تھا۔ جیسا کہ خود مرزا جی کی المیہ اور مرزا محمود احمد ظیفہ قادیان کی دالدہ کرمہ نے فرایا۔ مرزا بھیراحمد ایم ایم الحد تادیان کی دالدہ کرمہ نے فرایا۔ مرزا بھیراحمد ایم ایم قادیان کی دالدہ کرمہ نے فرایا۔ مرزا بھیراحمد ایم ایم قادیان کی دالدہ کرمہ نے فرایا۔ مرزا

"حفرت می موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحب نے فرایا کہ حفرت می موعود کو پہلا وست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا مگر اس کے بعد تموڑی ویر تک می لوگ آپ کے پاؤل وہاتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو مجے اور جس بھی

سومی این کچھ در کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور خالبا ایک یا وہ وفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے۔۔۔۔ اور بی آپ کے پاؤس وبائے کے لیے بیٹھ گئی۔ تموڑی در کے بعد حضرت صاحب نے فرایا 'تم اب سو جاؤ۔ بی نے مان فیر کما فیس بین وبائی ہوں۔ استے بی آپ کو ایک اور وست آیا 'گر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پاخانہ نہ جا سکتے تھے۔ اس لیے بی نے چارپائی کے پاس می انظام کر دیا 'اور آپ وہیں بیٹے کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور بی پاؤں وبائی رئی 'گر ضعف بیت ہوگیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور وست آیا اور پھر آپ کو ایک رئی 'گر ضعف بیت ہوگیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور وست آیا اور پھر آپ کو ایک رئی 'گر ضعف بیت ہوگیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور وست آیا اور پھر آپ کو ایک بیت کے آئی۔ جب آپ نے نے کے فارغ ہو کر لیٹنے گئے وائا ضعف تھا کہ آپ لیٹنے لیٹنے لیٹنے لیٹنے ایک وبی چارپائی پر گر محے اور آپ کا سر چارپائی کی کئڑی سے کرایا اور حالت وگر گول ہوگی۔ " (اسیرت المسیدی" مرتبہ مرزا بیر احمد ایم۔ اے 'طبع دوم' میا '

مرذائو!

ہناؤ کہ وست اور قے دونوں تھے یا شیں؟ اگر آپ اس "قادیانی معجون مرکب" کو ہیضہ کے نام سے موسوم نہیں کرتے، تو فرائے، کہ "مرزائی نبوت" کی اصطلاح میں وست و قے کی اس مملک ہماری کا کیا نام ہے؟ رہا قادیانی مفتی صاحب اللہ فران کہ

(الف) المحريز ۋاكٹرنے لكھ دياك بيضہ نہيں ہوا۔

ب) اگر ہیفہ سے موت ہوتی تو ریل دالے فعش کو بک نہ کرتے۔

ید دونوں عذر لنگ ہے۔ نہ معلوم قاویاتی مفتی نے بھتر سالہ عمر کس جنت الحمقاء میں بسر فرمائی ہے۔ ازراہ کرم تکلیف فرما کر اینے "امیر الموشین فلیف المسیح" ی سے دریافت فرما لینے کہ سفارشات اور رشوت سے کیے کیے کشن اور مشکل کام فورا سرانجام پذیر ہو تکے ہیں۔ معمل قادیا ہوں کا کیا دکر جب ان کے "بیے معرف کا ماری کا کیا دک جب ان کے "بیے معرف کا ماری کا کیا دک جب ان کے میری بیم کے ساتھ (ا) نکاح کوانے کے لیے محمدی بیم کے ساتھ (ا) نکاح کوانے کے لیے محمدی بیم کے ماتھ وا کا کا کیا تو دریا نہ کیا او

چھوٹے "حضروں" نے امحریز ڈاکٹر اور امحریز شیش ماسٹر کو رشوت یا انعام دے کر مرزا ہی کی فعش کو "وجال(۲) کے گدھے" پر لدوا دیا تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ اگر ایسی عی شادتوں سے آپ اپنے "میسم موعود" کی صداقت چیش کرنا چاہیں تو آپ کو دنیا جس بڑاروں فرکلی ایسے مل جائیں گے۔ جو انعام یا رشوت لے کر لاؤڈ سیکروں کے ذریعہ قادیانی مسجب کا وصد درا ہید دیں۔

مفتی جی ا آپ اپ "میح موعود" "ام الموسین" اور "قادیانی خاندان نبوت" کو چمو در کر فرگی گواموں کی پناہ کیوں لے رہے ہیں؟ عیمائیوں سے ساز باز تو نبیں کر رکھا؟ جب مرزا غلام احمد صاحب کی المید صاحب فرباتی ہیں اور صاجزادہ بشیر احمد مشتر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب آنجمانی کی موت وست وقے سے ہوئی تو کیا ہینہ کے سرسینگ ہوا کرتے ہیں؟ اگر لفظ ہینہ کے بغیر آپ کی آئی و تعنی نبیں ہو سکت تو لیج مرزا غلام احمد کے خر مرزا محمود احمد کے بالم مرنا مرزا غلام احمد کے فرمرزا محمود احمد کے نام مرنا مرزا غلام احمد ماحب نے الی مرض موت کا نام "بینم" تجویز فرایا۔

قادیانی غلوکی میک آثار کر مندرجہ زیل عبارت پڑھے اور سو بار سوج کر بتائے کہ مرزا غلام احمد کی موت بیضہ سے ہوئی یا نہیں؟

مرزا غلام احمد کے خر میر نامر نواب خود نوشت سوائع حیات میں تحریر فراتے ہیں:

"و چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو جھے جگایا گیا تھا۔ جب جی حفرت ماحب کی بہت تکلیف ہوئی تو جھے جگایا گیا تھا۔ جب جی حفرت ماحب کے پاس پنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے جھے خاطب کر کے فرایا "میر صاحب مجھے وبائی بیضہ ہوگیا ہے" اس کے بعد آپ نے کوئی الی صاف بات میرے خیال جی نہیں فرائی۔ یمال تک کہ دو سرے دوز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال موکیا۔ ایک طرف تو ہم پر آپ کے انتقال کی معیبت بڑی تھی دو سری طرف لاہور مورہ بھت اور بدمعاش لوگوں نے بوا غل غیا وہ اور شور و شر برپاکیا تھا اور مارے گر کو گھیررکھا تھا کہ ناکمال سرکاری پولیس ماری حفاظت کے لیے رحمت الی

ے آن بیٹی" ("حیات نامر" ص ۱۵۵ آرج اشاعت و ممبر ۱۹۲۷ء)

کیا مرزائی' ان کا کاذب مفتی' ان کا خلیفہ اور ان کا اخبار "الفعنل" اب بھی پرانی رث لگاتے رہیں گے کہ قاویانی "مسیح موجود" کی موت بیشہ سے نمیس ہوئی۔ اب تو جادو سرچھ کربول اٹھا ہے۔

#### آخری فیصلہ

لطف یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے هار اربل ۱۹۰۷ء کو ایک اشتمار بینوان "مولوی ثناء الله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ" شائع کیا تھا۔ اس اشتمار جس مولانا ثناء الله صاحب امرت مری کو کا لمب کرتے ہوئے لکھا ہے:

"اگر می ایبا ی کذاب اور مفتری ہوں ' بیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہرایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں ' تو میں آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہو جاؤں گا۔ محراب میرے کامل اور صادق خدا! اگر مولوی نثاء اللہ ان تعتوں میں ' جو جھے پر لگا آ ہے ' حق پر نسیں ' تو میں عاجزی ہے تیری جتاب میں وعاکر آ ہوں کہ میری زندگی میں بی ان کو نابود کر۔ محر نہ انسانی ہاتھوں ہے ' بلکہ طاعون (۱۲) و بینے وغیرہ امراض مسہلکہ ہے "

مرزا جی کے مندرجہ بالا الفاظ اعلان کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قاویائی مولانا ناء اللہ صاحب امرتری کے لیے طاعون اور بیند کی دعا کرتے تھے کم اللہ تعالی کے اپنے فنل و کرم سے تعلیت دعا کا رخ مولانا ناء اللہ صاحب کی بجائے خود متنبی قادیان کی طرف پھیرویا۔ بیند نے مرزا جی کو آ دیویا اور وہ ۱۹۸ مک ۱۹۹۸ء کو بیند سمیت اسکے جمان کی طرف کوچ کر محے۔ کی زندہ ول شاعر نے مرزا صاحب بیند سمیت اسکے جمان کی طرف کوچ کر محے۔ کی زندہ ول شاعر نے مرزا صاحب تنجمانی کی ناریخ وفات تکھی ہے

یوں کما کرتا تھا مر جائیں گے اور اور اور تو نشہ ہیں خود عی مر عمیا اس ۔ بیاروں کا ہوگا کیا علاج کالرا(م) ۔ خود سیجا مر عمیا

### حواثي

#### () مزا ظام احد قادیانی کے بیٹے مزا بیر احد ایم- اے کھتے ہیں:

"بیان کیا جھے ہے میاں مبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب بالندهم با کر قربا ایک آہ فحمرے تھے اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیق ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب ہے دشتہ کرا دینے کی کوشش کی تھی محرکامیاب نمیں ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب محمدی بیگم کا دالد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا اور ابھی محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد ہے دشتہ نمیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا یہ ماموں بالندهم اور ہوشیار پور کے درمیان کے میں آیا بایا کرآ تھا اور وہ حضرت صاحب ہے کہ انعام کا محمد فراہاں تھا اور چھکہ محمدی بیگم کے ناح کا مقدہ زیادہ تر اس محض کے باتھ میں تھا، اس لیے حضرت صاحب جو تکمہ محمدی بیگم کے انعام کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ " ("میرت السبدی" حصد اول، طبع دوم) میں ہا۔ "اب

یہ گری شادت باواز باتد اطان کر ری ہے کہ فحری بیگم کے ساتھ نکاح کرانے کے برزا ظام اور مادب محری بیگم کے ماموں کو انعام یا دشوت دینے کے لیے تیار تھے۔
مرزائی اللہ کے لیے فور کو کہ پہلے اللہ تعالی کے نام سے محری بیگم کے نکاح کی پیشتگوئی شائع کرنا ' بعدہ انعام' دشوت اور روپ کے لالج سے نکاح کی کوشش کرنا کی داست یاز انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ برگز نہیں جیساکہ خود مرزا غلام احر نے نکھا ہے:

"ہم ایے مرشد کو اور ماتھ ہی ایے مرد کو کوں ہے برتر اور نمایت باپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گرے اپنے خیال بنا کر پھر اپنے ہاتھ ہے اپنے کر ہے اپنے فریب سے ان کے پوری ہونے کے لیے کوشش کرے اور کراوے۔ ("مراج منر" معنفہ مرزا فلام احمد، طبح موم من موسوم "رومانی فزائن" میدم، جما)

(٢) مردائي ريل كاوى كو دجال كاممدما كت بين مدما دجال كا ادر اس ير نفش مرزا

غلام احد ک" کیا ی مج متولد ہے۔ حق بحقدار رسید (اخر)

(٣) طاعون نے بھی مرزا نلام احمد قادیاتی ہے دست پنجد لیا تھا۔ بسیا کہ انہوں نے سینے میدالرحمٰن مداری کو تکھا: "اس طرف طاعون کا بہت زور ہے۔ سا ہے ایک دو مشتبہ داردا تھی امرتسر میں بھی ہوئی ہیں۔ چند روز ہوئے ہیں میرے بدن پر بھی ایک کلئی نکلی تجی۔ پہلے کچھ خوفاک آثار معلوم ہوئے محر پھر خدا تعالی کے فضل ہے اس کا زور جاتا رہا۔ یہ ایک بدا ہاتھ میں غدود پھول کے تھے اور یہ طاعون جو زدل میں ہوتی ہے۔" ("کمتوبات احمدیہ" جلد پیم مصد ادل میں م

(۳) انگریزی می "کالرا" (Cholera) بیند کو کتے ہیں۔

شریعت میں زندیق کی سزا قادیانی زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہو تاہے۔ ( حکیم العصر حضرت مولانا محمد یوسف لد هیانویؓ)



مرزا فلام احمد قادیانی کے دعاوی کو پر کھنے کے لیے کمی عملی بحث کی خرورت اسسی۔ مرزا فلام احمد نے اپنی صدافت جانچنے کے لیے علمی خائن قلسفیانہ ولائل ' منطق الجمنوں اور صرفی و نوی بحثوں سے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے جیسا کہ وہ لکھتے ہیں: (الف) "ورات اور قرآن نے برا ثبوت نبوت کا صرف میسکوئی کو قرار دیا ہے۔" ("رسالہ استخا" ص " "روحانی فرائن" ص " " عرف ج

(ب) "سو ويتكوئيال كوئى معمولى بات نيس كوئى اليى بات نيس جو انسان كے افتيار بي ہو بلك محن الله جل شانه كے افتيار بي بير سو اگر كوئى طالب حق ب تو ان ويتكوئيوں كے وقتوں كا انتظار كرے"۔ (مشاوة القرآن" من ها" "رومانى فرائن" من 24 سو 10 سو

(ج) "ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری ویشکوئی سے بردہ کر اور کوئی استخان نمیں ہو سکا۔ ("آئینہ کمالات اسلام" ص ۲۸۸ "روحانی نزائن" ممرد، جمری)

(و) "عمکن ضیں کہ جمیوں کی پینگوئیاں عمل جائیں"۔ ("کشتی نوح" ص۵' "روحانی خزائن" ص۵' ج۱۹)

(و) "مکی انسان کا اپی ویسکولی میں جموٹا لکتا خود تمام رسوائیوں سے برسد کر رسوائی ہے"۔ ("تریاق القلوب" میاا" "روحانی ٹرائن" می ۳۸۲ جما)

مرزا می کی ان تحریات نے فیملہ کر دیا کہ ان کے صدق و کذب کی شاخت
کا سب سے برا معیار ان کی پینگوئیل ہیں۔ مالا تکہ صرف پینگوئیل نوت کا معیار
نیس ہو سکتیں۔ علاء اسلام کے اعتراضات سے مجور ہو کر مرزا غلام احمد نے تسلیم کیا
ہے کہ بیا او قات بدمعاشوں' بدکاروں' کجریوں اور کافروں کے الهام اور خواب میج
نگلتے ہیں اور ان کی پینگوئیاں مجی فابت ہوتی ہیں۔ مرزا صاحب نکھتے ہیں:

(الف) ''بعض فاستوں اور غایت ورجہ کے بدکاروں کو بھی مجی خواجیں آ جاتی میں اور بعض پرلے ورجہ کے بدمعاش اور شریر آدمی اپنے ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے میں کہ آخر وہ سجے نکلتے ہیں۔۔۔ بلکہ میں یماں تک مانا ہوں کہ تجربہ میں آ دیا ہے کہ بعض اوقات ایک نمایت ورجہ کی قاسقہ عورت ہو تجربوں کے گروہ میں ہے ، جس کی تمام ہوانی بدکاری میں بی گزری ہے۔ بھی چی خواب و کھ لیتی ہے اور زیادہ تر تجب سے ہے کہ الی عورت بھی الی رات میں بھی کہ جو وہ باوہ بہ سرو آشنا بہ برکا مصدات ہوتی ہے کوئی خواب د کھ لیتی ہے اور وہ چی تعلق ہے "۔ ("توشیح مرام"" مسمدات ہوتی ہوتی ہوام")

(ج) "اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عور تیں جو قوم کی چوبڑی لین بھنگن تھیں، جن کا پیشہ مروار کھانا اور ارتکاب جرائم کام تھا، انہوں نے ہمارے روبرد بعض خوابیں بیان کیں اور وہ مچی تعلیں۔ اس سے بھی جیب تر یہ کہ بعض ذائیہ عور تیں اور وہ کی تعلیں۔ اس سے بھی جیب تر یہ کہ بعض ذائیہ عور تیں اور قوم کے کنجر جن کا ون رات زناکاری کام تھا۔ ان کو دیکھا کی بعض خوابیں ان کو دیکھا کی جو انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں اور بعض ایسے ہندووں کو بھی دیکھا کہ جو نجاست شرک سے طوث اور اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ بعض خوابیں ان کی جیسا کہ دیکھا تھا ظہور میں آ گئیں۔ " ("حقیقت الوی" میسا" "روحانی خزائن" میں ا

مرزا جی کی ان عبارات کے مطابق بدمعاشوں 'بدکاروں' تجربوں اور کافروں کی خواجی۔ المام اور پیکلوکیاں تو جی تکلی بیں لیکن علی وج البعیرت ہارا دعویٰ ہے ' جس کی تردید قیامت تک امت مرزائیہ نمیں کر کتی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی متعمیانہ چیش کوئی چی ثابت نمیں ہوئی۔ جتنی تحدی ہے کوئی چیش کوئی کی گئ اتی ہی صراحت ہے وہ غلط نکل۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنی ہر تصنیف میں اپنے ضاحت کرایات اور معزات کے بے سرے راگ بھید الاستے رہے اور یمال تک لکھ دیا کہ:

"فدا تعالی نے اس بات کو طابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان و کھائے ہیں کہ اگر وہ بڑار نی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی نبوت بھی ان سے طابت ہو سکتی ہے۔ "("چشمہ معرفت" میں اس کے طابت ہو سکتی ہے۔ "("چشمہ معرفت" میں سے" "سروطانی فرائن" میں سے" جسم)

مردا کی تمام تفنیفات پڑھ لی جائیں تو سوائے نٹ بال کی طرح کول مول اور انٹ شغف بیسکوئیوں کے کی "نشان" کی "کرامت" اور کی "مجزے" کا پہ شیس چلالہ لطف یہ ہے کہ قادیاتی بیسکوئیوں کے الفاظ بھی موم کے ناک کی طرح بیس چلالہ لطف یہ ہے کہ قادیاتی بیسکوئیوں کے الفاظ بھی موم کے ناک کی طرح بیس جدهر چاہو الٹ پھیر کر دو اور جب تک اضی تادیلات باطلہ کے فکنجہ بی نہ جکر دیا جائے وہ کسی موقع پر چہاں شیس ہو سے ساتھ ہی وجل و فریب اور کذب و افتراء بھی ہر پیش کوئی کا لازی بڑو ہے۔ ہم اس ٹریک بیس شے نمونہ از خردارے مزا بی کی ایک مظیم الشان اور متحدیانہ چیش کوئی بیکو و نسب کے چرہ سے اس لیے مزا تی کی ایک مظیم الشان اور متحدیانہ چیش کوئی بیکو و نسب کے چرہ سے اس لیے نامیل سنت و الجماعت آج تک اسے منظر عام پر شیس لائے۔ مرزا غلام احمد نے لکھا ہے کہ:

"تخیینا" اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ جھے کمی تقریب سے مولوی عجمہ حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ "اشاعۃ السنہ" کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے جھے سے وریافت کیا کہ آج کل کوئی المام ہوا ہے؟ جس نے اس کو یہ المام سایا ، جس کو جس کی دفعہ اپنے محلسوں کو سا چکا تھا اور وہ یہ ہے کہ "بکر و شیب" جس کے یہ معتی ان کے آجے اور نیز ہر ایک کے آجے جس نے ظاہر کئے کہ خدا تعالی کا اراوہ ہے کہ دو دو عور تیں میرے نکاح جس لائے گا ایک بکر ہوگی اور دو سری بیوہ۔ چنانچہ یہ المام جو بکر کے متعلق تھا، پورا ہوئیا اور اس دفت بفتلہ تعالی چار بسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے المام کی انتظار ہے"۔ ("تریاق القلوب" میں اس اور ان دوائی المام بیوک کے دوائن "میں اور بیوہ کے المام کی انتظار ہے"۔ ("تریاق القلوب" میں اس اور ایک کے دوائی المام بیوک کے دوائی "میں اور بیوہ کے المام کی انتظار ہے"۔ ("تریاق القلوب" میں اور ایک کے دوائی المام کی انتظار ہے"۔ ("تریاق القلوب" میں اور ایک کے دوائی "

بیتول مرزا غلام احمر' بید الهام" ۱۸۸۱ء کا ہے' جس میں مرزا بی کو بشارت دی می اور ان سے وعدہ کیا حمیا کہ اللہ تعالی دو عور تیں تیرے نکاح میں لائے گا۔ "ایک

کواری اور وو سری بیوه" بقول مرزا کواری کا الهام بورا ہوگیا۔ بیوه کے تکاح کا انظار و اس انظار و اس انظار و اس انظار و حرست کو این مرزا غلام احمد قاویانی کا کسی بیوه سے نکاح نہ ہوا اور وہ اس انظار و حرست کو اپنے ساتھ قبار کی بالی نے تعلق فیصلہ کر ویا کہ مرزا قاویانی کا بیوه کے نکاح کا الالهام" مخط چلی کی کپ سے زیاوہ وقعت نہیں رکھتا۔

مرزائی اس جموئی پیشکوئی کی الئی سیدهی تاویل کرنے کے لیے کسی شرط کا باند بھی جمی شرط کا باند بھی جمی شرط کا باند بھی جمی کرنے کے گئے۔ مرزا کا اعلمام" اور اس کی تخریج صاف بتا رہ ہے کہ بعدہ کے نکاح کے سالمام" کو محدی بیگم کے نکاح کی پیشکوئی پر چہاں کیا جا سکتا ہے کو تحد یہ الممام کا سالمام" ہے۔ اس وقت مرزا فلام احد اور محدی بیگم صاحب کے نکاح کا قصد بی شروع نہ ہوا تھا۔ بیسا کہ خود مرزا نے لکھا ہے۔

مرزا ظام احد "لكاح بود ك المام" اس كى اميد اور حرت سميت ٢٦ مى " مدادر حرت سميت ٢٦ مى مدادر مكل بيند كى مرض سے الكے جمالن كى طرف كوچ كر محك بيد كا "المام"

جموث اور بحكو فانے كى حمل عابت ہوا تو است مرزائيے فيب (تكاح يوه) ك "المام" كو تحولات نبي بكد دجل و فريب كے فكنجد عن جكز كر اس كى صورت كو من كر دوا۔ فلارت آلف و تعنيف تاويان نے (جس كے ناظر مرزا صاحب آنجمانی ك بيغ مرزا بغيراحمد ايم۔ اے بيل) تذكرہ عن "ترياق القلوب" ہے يہ چيش كوئى (جو ہم كتاب ذكور كے صوح سے نقل كر يك بيل) درج كر كے حاشيہ عن لكھا ہے:

"یہ المام اللی اپنے دونوں مملووں سے حضرت ام الموسنین کی ذات میں بی پورا ہوا ہے ، جو بحر یعنی کواری آئی اور میب یعنی بیوه روسکی فاکسار مرتب " (تدکه ص ۳۸) واثیر طبع م)

قار کین کرام! پر ایک وفعہ مرزا ظام احد کے "الهام" اور اس کی تحریح توضیح کو پڑھ لیجئے اور ساتھ ہی "حزک وفعہ کر جارت کی وجل آمیز عبارت پر فور کیجئے کہ کس قدر دھوکا اور فریب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ واللہ میں تو مرزائی مبلغین کی الی کروہ چالبازیاں دیکھنے کے بعد اس تتجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کے قلوب میں نہ اللہ تعالی کا خوف ہے نہ ہی انہیں لوگوں سے شرم و حیا آتی ہے۔

مرزای تو لکھتے ہیں:

"خدا تعالی کا اراوہ ہے کہ وہ دو مورتی میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک کواری ہوگی اور دوسری بوء۔"

مرزائی کی اس تفریح کے خلاف مرزا کے چیلے لکھتے ہیں کہ ایک بی ثارے سے المام" پورا ہوگیا۔ یعنی تعرب جمال بیگم صاحب (مرزا محمود احمد کی والمده) کا کتواری ہونے کی حالت میں مرزا غلام احمد سے نکاح ہوا اور مرزا کی وفات کے بعد تعرب جمال بیگم صاحب بیوہ رہ گئیں۔

مرزائیو! "تریاق القلوب" اص ۱۳ اور "دهمید انجام آئتم" ص ۱۳ ک جاری درج کده این "می موجود" کی مجارت پرجو تو تم پر روز روش کی طرح میان بو جائے گا که مرزا غلام احمد صاحب تا وائی به نمین لکھتے کہ میس نکاح میں آنے والی کواری یوی بود رہ جائے گی گلہ وہ ارشاد فراتے ہیں کہ اللہ تعالی دو جورتمی میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک کواری ہوگی اور دوسری ہوہ۔ پس تم تناؤ کہ کس ہوہ عورت سے مرزا می کا نکاح ہوا؟ جب کس ہوہ سے مرزا غلام احمد کا نکاح سی ہوا اور بھینا سی ہوا تو حسیس مرزاکو کاذب اور مفتری علی اللہ النے میں کون سا امر الغ ہے؟

مرزانے خود تحریر کیا ہے:

" فاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جمونا البت ہو جائے تہ گار دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔" ("چشمہ معرفت" مسهه، "ردعانی ٹرائن" مسهم" جہم)

## ثواثى

() یہ ہی جموت ہے کہ کر (کواری) کے ثال کا المام پر ا ہوگیا۔ کے کھ فود مرزا ماحب نے کھی فود مرزا ماحب نے کھی ہوت ہے کہ کر (کواری) کے ثال ہو جائے تو وہ اس بات کی مستوم ماحب نے کھیا ہے "۔ ("الجاز اجری" میء "رومانی توائن "می ماحب جہ) بدل کہ دومرا جر بھی باطل ہے "۔ ("الجاز اجری" میء "رومانی توائن "می کواری کے ثال کا جب بعدہ کے ثال کا المام مرزع جموت ثلا تر بقول مرزا تھام ہم کواری کے ثال کا المام بھی کواری کے ثال کا المام بھی کے بیٹ کھوئی کا ایک جر (بدہ سے ثال ) باطل ہونے ہوئی کا ایک جر (بدہ سے ثال ) باطل ہوئی۔ (افز)

(r)

شب دعدہ کمی کی انتظاری کیا تیامت ہے

کھنی خار بن کر ہے سک پھولوں کے بستر کی

(۳) تذکرہ مرزائیوں کی المای کتاب کا نام ہے، جس میں مرزا غلام احم قاریانی کے بیان

کردہ "رویا"، "مکاشفات"، "المالمات" اور "دمی مقدس" کو مرزائیوں کی تلاوت کے لیے جمع

کیا گیا ہے۔ مرزائی اس مجومہ کو درجہ اور شان کے لحاظ سے قرآن مجید کے ہم رجہ اور برابر

کیا گیا ہے۔ مرزائی اس مجومہ کو درجہ اور شان کے لحاظ سے قرآن مجید کے ہم رجہ اور برابر

# قادیا نیول سے تعلقات

قادیا نیول کی حیثیت ذمیول کی نهیں بلعه محارب کا فرول کی شہر اور محاربین سے کسی قشم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نهیں۔

( حکیم العصر حضرت مولانا محمد یوسف لد هیانوی ّ)



## بم الله الرحن الرحيم

## یخدمت جناب عزت ماب میان محمود علی قصوری بارایث لاء وزیر قالون حکومت پاکستان

السلام مليم ودمنت الله!

مجلس تخط فتم نبوت پاکتان کا ایک نمائدہ وفد اجم جی راقم الحوف اور مولانا عبدالکیم ایم- این- اے شال تے ایک فدمت جی حاضرہوا تھا اور آپ ے مقیدہ فتم نبوت اور قادیانی مسئلہ کے متعلق صفائو کی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سلسلہ کی اہم اور ضروری باتیں مجھے تحریری طور پر مجوا دی جائیں۔ زیر نظر عرض واشت ان اہم نکات پر جن ہے ہو اس مسئلہ سے متعلق ہیں۔

#### مطالبات و نكات!

قتم نوت اور قاوانی سنلہ کے معلق، ممل تحظ قتم نوت تین مطالبات چی گرتی ری ہے۔ یہ وہ معقد مطالبات ہیں، جنیں مخلف مسلمہ اسلای فرقوں اور تمام مسلمانوں کی گائد عاصل ہے۔

() حنود سرور کا کات محر سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نوع کا وحوی نیوت قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔

(۱) مرزا فلام احمد قادیانی کے جملہ متبعین کو دیگر انگیش کی لحمہ خیرسلم انگیت قرار دیا جائے۔

(۳) قادماندن کو کلیدی اسای پر متعین نه کیا جائے۔

دلاكل اور شوابد!

حنور نی اکرم محر علی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نوع کا دعوائے نبوت قائل

تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ چو کلہ مقیدہ ختم نبوت وین کا بنیادی مقیدہ ہے و آن مقدی امادے صحیحہ اور اجماع امت سے یہ مقیدہ قابت ہے۔ قرآن مقدی ک و ایک سوسے زائد آیات اس موضوع پر روشنی والتی جی جن جی سے دو آیتی ورج ذیل بیں:

(الف) ما كان معدایا احدمن رجانكم ولكن رسول الله و عاتم النبسن- (الا تراب) (ترجم) حضرت محد معطفی صلی الله علیه وسلم تمارے مردول على سے كى كے باپ نس يں بك بك خدا كے رسول اور نبول كے سلسلہ كو فتم كرنے والے يں-

ا ماديث ثريغه!

ای طرح دو سوسے زا کد ا ما دیث پاک میں ختم نبوت کا فبوت موجود ہے۔ مرف دو مدیثیں درج کی جاتی ہیں۔

(الف) حضورني اكرم ملى الله عليه دسلم في ارشاد فرايا:

یا ایاذو اول الانبیاء ادم و اخوهم معسد" (پیمتر العمال" ۱۲۰ ص ۳۰۰۰ ملجود شیدر آباد' دکن)

(قرجمہ) اے ابوذر! سب سے پہلے نبی آدم ادر سب سے آخر بیں محمد ہیں۔ (ب) حضور نبی اکرم صلی اللہ طیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے:

كنت اولَّ النبيين في العلق واخرهم في البعث ("كرّ العمل" ٤٠٠ مس١)

(رجمہ) میں قلق میں سب سے امل اور احث میں سب سے آخر ہوں۔

اجماع امت

صحابہ کرام اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم آخری نی ہیں اور آپ کے بعد وحویٰ نبیت کنا کفرہے۔ چودہ سو سال کے دوران اس مسئلہ کے متعلق مجمی اختلاف حمیں ہوا اور نہ سلمانوں نے مجمی کسی مدفی نبوت کو بداشت کیا۔ اگر مجس نے بتائی ہوش و حواس وعوائے نبوت کیا تو اے ارباب اقتدار نے متل کروا دوا ورنہ پاگل سجمہ کر تید کر دوا۔

وموی النبوة بعد نبینا صلی الله علیه وسلم کفربالاجماع۔ ("شرح فقد اکبر" لما علی قاری" ص ۳۰۹) (ترجمہ) ہمارے پنجبر معرت محد صلی الله علیه وسلم کے بعد سمی مخص کا نبوت کا وعویٰ کرنا اجماع امت کی رو سے کفرہے۔

(۲) مرزا فلام اسم قادیانی کے جملہ متبعین کو دیگر الکیوں کی طرح فیر مسلم اللہ قارد واللہ اسم قادیانی کے جملہ متبعین کو دیگر الکیوں مقیدہ فتم نبوت اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ موگیا۔ اللہ میں فارج ہوگیا۔

اس کی اپنی کتابوں کے بیمیوں حوالہ جات میں سے چند حوالے ملاحظہ ہوں' جن میں اس نے اپنی نبوت کا صراحته" دعویٰ کیا۔

(النه) قليا بهاالناس اني رسول الله الكم جميعاب

(ترجمہ) کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف خدا تعالی کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ (الهام مرزا فلام احمد قادیانی' تذکرہ طبع سوم' ص۳۵۲)

(ب) انک لمن الموسلون (اے مرزا) تو خدا کا رسل ہے۔ ("الهام" مرزا قلام احمد عندرجہ "حقیقت الوی" م عدا "روحانی خزائن" م ما جہا)

ج) "سچا خدا وی خدا ہے جس نے قادیان عمل اپنا رسول بھیجا"۔ ("دافع البلا" من 1" روحانی فزائن" من ٢٠٠٠ جمد)

(د) "امارا وحوی ہے کہ ہم رسول اور نی ہیں۔" ("اخبار بدر آدیاں" ۵ مارچ ۱۹۹۸ء "منتیقت النبوة" مرزا محود مس ۲۷۲)

(a) "ميري وموت كى مشكلات من سے ايك رسالت اور وى الى اور مح

موعود کا ہونے کا وعویٰ تھا۔" ("براہین احمدید" حصہ بیجم مص۵۵' "روحانی خزائن"' ص ۱۸ ' بہر)

مرزا فلام احر قادیانی کے اس محلم کملا دعوی نیوت کے باعث امت سلد کا اس امریر انقاقی ہے کہ یہ محض کافراور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور نی اکرم ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد مرای ہے:

سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزمم انه نبی (۱۱ مدیث "میخ تذی" ص۳۵ چ۵)

وانا خاتم النبسن لانبي بعلى (ايناً مكلوة "كتاب الفتن" سند اهر' ج٥٠ م ٢٧٨)

بخاری شریف کی کتاب الفتن" یس ای مدیث میں "وجالون کذابون" کے الفاظ وارد ہیں۔

(ترجم) مینینا میری امت عی تمی کذاب پیدا ہوں کے جن عی سے ہر ایک نبوت کا وعویٰ کرے گا طالا تک عی فاتم النبین ہوں میرے بعد کوئی نبی نبی ہو سکا"۔ (تذی نے لکھا ہے کہ یہ صدیث صح ہے)

اس بنا پر مضور محدث اور فتید الم این تعمید کے اس متفقہ مقیدہ کی وضاحت ان لفتوں میں فرائی ہے۔

ومن انبت نیا بعد محمد صلی الله علیه وسلم لهو شبه با تباع مسیلمته الکفاب و امثاله من المتنبین- (ترجر) الاور یوکی حفرت مجر سلی الله علیه وسلم کے بعد کی کوئی حلیم کرے تو وہ مسیلمه کذاب اور اس کی با نزودگر جموئے مایان نبوت کی پیروی کرنے والوں کی طرح ہے"۔ ("مشماخ السنته" جسم" مرسما)

چونکہ و مواسے نبوت کا اور یہ کمنا کہ مجھے وہی الی ہوتی ہے۔ حضور ہی اکرم صلی ابتد علیہ وسلم کی فتم نبیت کے بعد افتراء علی افتد ہے اس لیے یہ علانیہ کفر ہے ' جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے۔ ومن اظلم سمن الحتوی علی اللہ کفا

اوقال اوحی الی ولم ہوے الیہ منی ومن قال سانول مثل ما انول اللہ (الانعام) (ترجم) اس سے زیادہ خالم اور کون ہوسکا ہے ہو اللہ پر بہتان بائدھ یا ہوں کے کہ میری طرف وی آتی ہے طاقکہ اس کی طرف پکو بھی وی تمیں آتی ہے قرآن مقدس میں ایک جگہ کرکو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد رہائی ہے۔ والکافرون هم الطلمون کافری خالم ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیائی نے نبوت اور وی الی کے نزول کے دعوے کے ساتھ ساتھ اور سیکٹوں جموثی باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کیں چھ حوالے طاحظہ ہوں۔

(الغ) کیت محمد رسول الله والنین معداس دمی الی پس میرا نام محر رکھا ممیا اور رسول مجی۔ (۱۳ کی نظمی کا ازالہ ۴ م ۳ دومانی ترائن ۴ م ۲۰۰۵ علمی کا ازالہ ۱۲۰۰۵ م

(ب) سیں نے تیرا نکاح محمدی بیم سے ردھا را"۔ لاتبدیل لکلمات اللہ! ("انجام آتھم" میں۔ ۳-۳ "روحانی ٹزائن" میں۔ ۴ جا کا)

اس مورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ (" تمتر حقیقت الومی" من ۱۳۷۷ "ردھانی خزائن " من ۵۷۰ به ۲۲)

(ج) سمولانا ناء الله مرحوم كے بارے ميں مرزا غلام احمد قاديانی نے لكھا كه ده ميرى زندگى عى ميں مرجائے گا۔" ("اشتمار مرزا صاحب" هار اربل ١٩٠٥ و "اخبار بدر" ١٦٨ اربل ١٩٠٤ء "مجموعه اشتمارات" من ١٤٨٥ جس)

مالا تکد مولانا شاء اللہ مرحوم کا انتقال مرزا صاحب کی موت کے جالیس برس بعد ہوا اور محمدی بیم سے شاوی کی حسرت بھی مرزا صاحب کے ول بیس رہ گئی۔

توبين انبياء

توہین انبیاء علیم السلام كفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے توہین انبیاء کے حسب ذیل حوالہ جات ملاحقہ ہوں:

(الف) "مريم كي وه شان ب جس لے ايك مت تك ايخ تيك تاح س

رد کا پھر بردگان قوم کے نمایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ کو نوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم قورات میں حمل میں کیو کر نکاح کیا گیا اور بھول ہوئے کے حمد کو کیوں ناح کیوں ناح کیوں ناور قور انداج کی کیوں نمیاد ڈالی کی لین بادجود بوسف نجار کی بہل ہوی ہوئے کے بھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ بوسف نجار کے نکاح میں آوے کر میں کتا ہوں یہ سب مجوریاں تھیں ہو چیش آگئیں اس صورت میں وہ گوگ قائل رحم تے نہ قائل اعتراض۔" ("کشتی نوح" میدا" "رومانی نرائن" میدال جائن"

(ب) "آپ (مسیح) کا خاندان بھی نمایت پاک اور مطرب! تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور تمبی مورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود تلمور پذر ہوا۔" ("ضمیر انجام آتھ" حاشیہ مسے" "رومانی نزائن" مسام" جا)

# حضور نی اکرم صلی الله علیه وسلم کی توبین

(الف) "آنخفرت ملی الله علیه وسلم عیمائیوں کے ہاتھ کا پیر کھا لیتے تھے، مالا کله مشہور تھا کہ سور کی چہل اس علی پرتی ہے۔" (کمتوب مرزا غلام احمد اخبار "الفضل" قامیان ، سهر فروری ۱۹۳۴ جھا، فہرای)

(ب) مردا فلام احمد كاديانى في ايك مكد كما عدك

"الخضرت صلی الله علیه وسلم کو دیموکه جب آپ پر فرشته جرکل فا بر بوا آ آپ نے فی الفور یقین نہ کیا کہ یہ خداکی طرف سے سے بلکہ حضرت خدیجہ کے پاس

وُرتے وُرتے آئے اور فرایا کہ "خشیت علی نفسی" لینی جھے اپنے نفس کی نبست پوا اندیشہ ہوا ہے کہ کوئی شیطانی کرنہ ہو۔" ("تمنہ حقیقت الومی" ص ۳۰، "روحانی خرائن" ص ۵۷، ۲۲۳)

این متعلق لکما ہے کہ "میرے نشان کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہے"۔ ("برابین احربیہ" حصر بیجم" ص ۵۵" "روحانی خزائن" ص ۱۵۳" بہا "تذکرة الشہاد تین " ص ۲۱ "روحانی خزائن " ص ۲۰۳ بج۲۰)

نشان اور مجرہ ایک چر ہے۔ "براہین احمیہ" ج مجم من من "رومانی خرائن" من ۱۳۰ میں اور مجرد ایک جرائن " من ۱۳۰ میں

(ز) "من لوق بینی وین العصطفی فعا عرفنی وما دانی" (المام مرزا مندرجہ " "خطبہ المامیہ" مراشا' "ردمائی ٹڑائن"' مر۲۵۹' ۲۲۰)

رترجمہ) سبس نے میرے اور معرت محد مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا نہ اس نے مجھے بہانا نہ مجھے دیکھا۔"

بحفيرمسلين

وعوائے نیوت کا فازی نتیجہ یہ تھا کہ اپنے وعویٰ کے متحرین کو کافر کھا جائے چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا۔

(الق) (خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے) کہ ہر ایک مخص جس کو میری دعوت کپنی ہے اور اس نے مجھے تیول نس کیا' وہ مسلمان نسی ہے۔'' ("مقیقت الومی" مسلم' "روحانی نزائن" مسلما' ج۳۲)

(ب) مرزا صاحب (ظام احمد تاویانی) نے معرت مولانا نذیم حیمن صاحب محدث والوی کے مطلق کھا ہے۔

وبببين ولي مميا اور ميال نذير حيين فيرمقلدكو دعوت دين اسلام كي مخ

تقی. " (اربعین نمبر، ماشیه میها "روحانی خزائن" میه، مهام، جدا

(مالا تکه حضرت مولانا سد نذر حسین صاحب کوئی فیر مسلم نه تے بلکہ کے اور سے مسلمان اور ایک نامور عالم دین تھے۔)

(ج) مرزائوں کے خلیفہ اول مکیم نور دین نے لکھا تھا۔

اسم او اسم مبارک ابن مریم ی نند آن غلام احمد است و میرزائ قادیان گر کے آرو شکے درشان او آن کافر است جائے اوباشد جنم بیکک و ریب و گمان جائے اوباشد جنم بیکک و ریب و گمان (اخبار "الحکم" قادیان کار اگست ۱۹۰۸ء)

(د) مرزائوں كے دومرے فليف مرزا محود نے كما ہے:

"كل مسلمان جو حفرت مسيح موجود كى بيعت على شاق نيس بوئ خواد انهول في معرت مسيح موجود كا نام بهى نيس سنا وه كافر اور وائره اسلام سے فارج بين على مسلم كرتا بول كه ميرے بيد عقائد بين "- ("آئينه صدافت" مصنفه مرزا محبود ص٣٥) (ه) مرزا غلام احمد قادوانی كے دومرے لڑكے اور ايم ايم احمد كے والد مرزا بشير احمد ايم ايم احمد كي والد مرزا بشير احمد ايم ايم احمد عيلي كو نسيل احمد ايم امنا كي مانا ہے محمد عجد كو نسيل مانا اور يا محمد كو مانا ہے ير مسيح موجود كو نسيل مانا وه نه صرف كافر بكد يكا كافر اور وائره اسلام سے فارج ہے " ("كلسته الفصل" معنفه مرزا بشيراحمد ايم- اس)

(و) ایم ایم احمد کے والدی کی ایک اور عبارت ماحظہ ہو۔

"فیر احریوں سے ہماری نمازیں الگ کی حکیں۔ ان کو لڑکیاں دیا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باتی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ ل کر کر کتے ہیں۔ دو شم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دیلی دو سرے دفوی۔ دیلی تعلق کا سب سے ہوا ذریعہ مباوت کا اکشا ہوتا ہے اور دفوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ و نانہ ہے۔ سو یہ دونوں

مارے لیے حرام قرار دید گئے۔ اگر کموکہ ہم کو ان کی اوکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کتا ہوں کہ نساری کی اوکیاں لینے کی ہمی اجازت ہے۔" ("کلت النسل" ص ۲۹) مصنفہ مرزا بشیراحم)

(ز) آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک عربی شعر س لیں جن میں انہوں نے ایے عالموں کے بارے میں یہ گوہر افشانی کی ہے کہ۔

"ان العدى صار و اخنازير الفلا — نسائهم من دونهن الا كلب-(ترجمه) وشن المارك بيابانول (جنگل) كه سور بو محك اور ان كي مورتيل كتول سے برم من بير - (" عجم البدئ" من ۵۱" "روماني فرائن" من ۵۳" ج۳)

## (m) قادیانیوں کو کسی کلیدی اسامی پر متعین نه کیا جائے

مندرجہ زبل چند ایک حوالہ جات کی روشنی میں یہ بات ابت ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جائیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جائیںنوں اور پیردکاروں کی جدردیاں اور وفاداریاں کی صورت مملکت پاکستان سے نہیں ہو سکتیں۔ ان کی وفاداری کا مرکز قادیانی خلیفہ اور قادیا نے مرکز بھارتی شرقادیاں ہے۔

سیاس اور ندہی وجوہ کی بنا پر پاکستان کی سالمیت اور بقاء کے نقطۂ نگاہ سے سمی قادیانی کو سمی کلیدی اِسای پر متعین کرنا قوی اور مکلی مفاد کے سرا سر ظلاف اور بالکل غلط ہوگا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک دراصل برطانوی سامراج کی اسلام دشمنی مکت عملی کی پیدادار ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد صاحب کی بے شار تحریب اس کے بیوت میں چیش کی جا کتی ہیں۔ مرف ایک حوالہ لماحظہ ہو۔

(الف) مرزا غلام احمد قاویانی- لیفٹیننٹ کورنر پنجاب کے نام اپی ایک چشی میں لکھتے ہی:

"مردار دولت مار ایے فاندان کی نبت جس کو پیاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک دفادار جان ثار فاندان ابت کر چک ہے۔۔۔۔ اس

خود کاشتہ پودا کی نبست نمایت جزم اور احتیاط اور محتیق سے کام لے اور اسٹیاط اور محتیق سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو ارشاد فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی عابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور میمانی کی نظر سے دیکھیں۔" ("تبلیخ رسالت" می، ام، جس) محدید اشتمارات" می، ام، جس، دوحانی خزائن" می، سم، جس)

(ب) علامہ اقبال مرحوم نے اپنے مشہور مغمون "قادیانی ادر جمہور مسلمین" میں قادیانی محروہ کے متعلق لکھا ہے۔

"کویا یہ تحریک بی یہودہ کی طرف رجوع ہے۔ ردح سمیح کا تشکسل یہودی باطنیت کا ج ہے۔" ("حرف اقبال" مرتبہ لطیف احمد خال شیردانی" مسسس)

علامہ اقبال کے اس تجوبیہ کی روشنی میں تحریک احمیت اور تحریک میہونیت دونوں میں اسلام دشنی قدر مشترک کے طور پر موجود ہے۔ چنانچہ یہ امر قابل غور ہے پاکستان کی تمام گذشتہ حکومتوں نے اپنی حکمت عملی کے اختلاف کے باوجود آج سک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نسیں کیا اور اس میں سب سے برا عال (Factor) اسلام دوستی اور عربوں سے دبنی اخوت کا رابطہ ہے لیکن قاویانیوں نے مملکت پاکستان میں رہجے ہوئے حکومت پاکستان کی اس حکمت عملی کو مسترد کیا ہوا ہے اور تی ابیب میں اپنا مشن قائم کیا ہوا ہے۔ جس کا جبوت قادیانیوں کی ایک کتاب (Our Foreign) میں موجود ہے۔

(ج) جماد 'اسلام کا ایک مقدس دبی شعار ہے ادر مسلمان قوم کی بناء دیرتی کا راز ای چس مضمرہے جیسا کہ حضور ہی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد گرامی ہے: الجھاد ماض منذ بعشنی اللہ الی یوم القیامتیں

(ترجمہ) "میری بعثت سے لے کر قیامت تک جماد کا سلسلہ جاری رہے گا"۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے جماد کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ دو حوالے ملاحظہ ہوں: "اب چموڑ وہ جماد کا اے دوستو خیال دیں کے لیے حرام ہے اب جگ اور آلال اب آگی می می جو دیں کا المام ہے دیں کی تمام جگوں کا اب اختام ہے اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے اب جگ اور جماد کا فتویٰ فضول ہے دم خدا کا جو کرتا ہے اب جماد می کا ہے دو خدا کا جو کرتا ہے اب جماد می کا ہے جو یہ رکھتا ہے احتقاد"

(ضیمہ تخد کو لاویہ مس "دومانی نزائن " مس الماد کے دور اللہ اور چیوا (۲) مسلمانوں کے فرقوں جی سے یہ فرقہ جس کا خدا نے جھے الم اور چیوا اور دہر مقرر فرایا ہے بوا المیازی نشان اپ ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس فرقہ جس کوار کا جاد بالکل نمیں اور نہ اس کی انتظار ہے بلکہ یہ مبارک فرقہ نہ فلا ہر طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نمیں سجمتا اور قطعا اس بات کو حرام جانا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے لڑائیاں کی جائیں۔" ("تریاق القلوب" مرام جانا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے لڑائیاں کی جائیں۔" ("تریاق القلوب" مرام ہاں جھا

(ر) قاویانی فرقہ شروع بی سے تقییم ملک کے ظاف تھا اور اکھنڈ بھارت کے بہتی نظریہ کا زبردست حامی تھا جبکہ مرزا محمود خلیفہ قادیان نے ایٹ ایک بیان میں اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا۔

المیں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالی کی مشیت ' ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے لیکن قوموں کی منافرت کی دجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرتا پڑے یہ ادر بات ہے ہم ہندوستان کی تعتبم پر رضامند ہوئے تو خوشی سے سیں بلکہ مجبوری سے ادر پھر یہ کوشش کریں ہے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جا کیں۔" (بیان مرزا محمود ظیفہ ریوہ "الفضل" کامر مئی کے اجماع)
متحد ہو جا کیں۔" (بیان مرزا محمود ظیفہ ریوہ "الفضل" کامر مئی کے اجماع)
(ع) تاویان کی بستی جو اب بھارتی علاقہ ہے 'تمام تاویانیوں کے لیے حبرک ادر

مقدس مقام ہے۔ قادیانیوں کو اس شرسے وہی عقیدت و مجت ہے جو مسلمانوں کو کھہ اور مدینہ منورہ سے چیانچہ مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں۔
"زیمن قادیاں اب محترم ہے ۔
چوم علق ہے ارض حرم ہے"

چوم علق ہے ارض حرم ہے"
("در مثین" اردو منہ)

ایک اور جکه کلیتے ہیں:

"پی جو قاویان سے تعلق نمیں رکھے گا وہ کانا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم بی سے کوئی نہ کانا جائے۔ آخر مادُل کا دودھ بھی سوکھ جائے گا۔ آخر مادُل کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا کمہ اور مینہ کی جہاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نمیں۔" (بدایت مرزا بشرالدین محمود خلیفہ مندرجہ "متقت الرویا" میہ)

مرزا محود فلف قادیال نے ای ایک تقریر میں کما:

"هی حمیس سے سے کہ کتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے تنا دیا ہے کہ قادیاں کی زمن بابرکت ہے۔ یمال کمد محرمہ اور مدید منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔" (تقریر مرزا محدود مندرجہ اخبار "الفضل" قادیان الردمبر ١٩٣٣ء)

ہر قاویانی کے لیے اطاعت امیر فرض ہے اگر کی ایسے احمدی کو جو سرکاری ملازم ہو۔ بیک وقت دو متفاد احکام موصول ہوں ایک حکومت پاکتان کی طرف ہوں اجاعت احمدید کے حکم کی اطاعت دو سرا جماعت احمدید کے حکم کی اطاعت کا پابند ہے اور حکومت پاکتان کے حکم کو نظرانداز کر دے گا۔ جما تگیر پارک کرا بی میں ہونے والے احمدیوں کے جلسہ میں ہی صورت چوہدری سر ظفر اللہ فال سابق وزیر فارج کو چیش آئی تھی جب فواجہ ناظم الدین وزیراعظم کی طرف سے جلسہ میں شرکت نہ کرنے کے حکم کو انہوں نے مسترد کر دیا اور فواجہ ناظم الدین صاحب سے صاف صاف کم دیا کہ میں اپنی جماعت احمدید کے جلسہ کی شرکت سے میں طرح باز میس رہ سکا۔ حکمت پاکتان کی وزارت فارجہ سے میرا استعفا منظور کر لیں۔ امیر میں رہ سکا۔ حکمت پاکتان کی وزارت فارجہ سے میرا استعفا منظور کر لیں۔ امیر جماعت کے حکم کے معابق وہ اس جلسہ میں شرک ہوئے آگرچہ ان کی شرکت کی وجہ

ے جلسہ گاہ میں اور پورے شرعی عظیم فساد برا ہوا اور حکومت کی پوزیش بے صد خراب ہوئی۔

اس پورے واقعہ کا تذکرہ منیر اکوائری رپورٹ ۱۹۵۳ء (اردو) کے مخمہ اسلامی کے مخمہ اسلامی کے مخمہ اسلامی ہو کی اوپر کما کیا اس میں بہت زیادہ انتظار سے کام لیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے شائع کردہ کتابجہ "قادیانی ند بہب و سیاست" کا مطالعہ بھی فرمایا جائے۔ اس کے علادہ اگر کسی مطالبہ کے دلائل میں کوئی شبہ ہو یا مزید معلومات اور ولائل کی ضرورت ہو تو ہے شار چزیں متند کتابوں میں موجود ہیں۔

آپ کے قیتی وقت کو لمحوظ رکھتے ہوئے مختمرا یہ معوضات پیش کی گئی ہیں۔
آپ کی ذہنی مطاعیتوں اور قدرت کی ددیعت کی ہوئی فیم و فراست سے توقع ہے کہ آپ ان چند حوالہ جات بی سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور قاویانی مسئلہ کے حل کی ضرورت کو پوری طرح سجھ لیس مے اور اپنی اسلام دوستی حب الوطنی اور ملک و طرت کی خیر خوابی کے چیش نظر اور اپنے اعلی منصب کی ذمہ واریوں سے عمدہ برآ ہونے کے لیے پاکستان کے مستقل وستور میں اس مسئلہ کے حل کے مناسب اقدامات کی سعی فرائیں میں۔

السخلص لال حسين اخر صدر مجلس مرکزيه تحفظ ختم نبوت پاکستان کمسان سر جولائی ۱۹۲۴ء



#### بسم الله الرحمن الرحيم

منجانب مولانا لال حبين ماحب اخر امير مركزيه مجلس تخط فتم نبوت ن-

واجب الاحرام جناب عالى مقام جسنس محمود الرحمٰن صاحب مدر تحقیقاتی كيفن برائے سقوط مشرقی پاكستان-

جناب عال!

ستوط مشرقی پاکتان مرف پاکتان ہی کے لیے نمیں بلکہ تمام دنیائے اسلام کے لیے عظیم المیہ ہے۔ اس سلسلہ میں چھ گزارشات پیش خدمت کرتا ہوں۔

(۱) مدر مجی در خارد جراوں کے علاوہ صدر کے مثیر جناب ایم ایم اسم بھی سقوط مشرق پاکتان کے ذمہ دار ہیں۔ خصوصاً اس کیے کہ جناب ایم ایم احمد ایسے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک

(الغب) مرزا غلام احمد کو نبی نہ مانے والے سب لوگ کافر ہیں (جناب ایم ایم ایم اسم اس کی تصدیق کی ہے۔) احمد نے میان میں اس کی تصدیق کی ہے۔)

الذا ان كے زويك باكتان املاي ملك نسي-

(ب) ان کے فرقہ کے ظیفہ دوم اور جناب ایم ایم احمد کے آیا جان نے فرمایا تما۔ اگر ملک تعتیم ہو کیا تو ہم پھرے اے ملانے کی کوشش کریں گے۔

(خ) ان کے فرقہ نے تقیم ملک کے دفت بوتاری کمیٹن میں مسلمانوں کے مطالبہ سے علیحدہ میوریام پیل کرویا۔ مطالبہ سے علیحدہ میوریام پیل کرویا۔

(د) ان امور کو جناب جسٹس محر منیرنے تشکیم کیا ہے۔

(۳) جناب ایم ایم احمد کی مجیب نداکرات میں ان کے ہمراہ ہے مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے ان کے چلن کے باعث ان کی علیمدگی کا معالبہ کیا۔

(م) صدر یکی کے افواج بحریہ پاکستان کے لیے منظور کردہ دس کرد ڑ روپ اوا نہ کرکے جناب ایم اجمہ نے پاکستان کی بحریہ توت کو کمزور رکھا۔

(۵) جناب ایم ایم احم جس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی قادیاں (بھارت) کی شاخ نے بھلہ دیش کی مایت کی اور بھارت سرکار کو کھل تعاون کا یقین ولایا۔ جب کہ قادیاں میں مقیم ان کے ممبران کو ظیفہ ربوہ می مقرر کرتے ہیں اور ان کے مصارف اوا کرتے ہیں۔

"جناب والاشان"

بحریہ کے بجٹ کے متعلق شادت کے لیے جناب منظفر واکس ایڈ مل کو طلب فرمایا جاوے۔ ویکر تمام امور کے متعلق تحریری شادت موجود ہے جو عندالطلب پیش کی جا سکتی ہے۔

لال حسین اخر فیض باخ لاہور۔ امیر مرکزیہ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان تعلق روڈ ملتان۔ ولا کل معلقہ جزد(ا)

ستوط مشرقی پاکستان کیلی خان ایند کوکی حرکات قبید، فرض ناشنای، ملک و ملت سے نداری کا متید ہے۔ جو لوگ کیلی خان کے ساتھ شریک کار سے ان میں سب سے زیادہ کیلی خال کو ایم ایم احمد پر بی احماد تما اور مسٹر احمد نے بی مشرقی پاکستان کی علیمرگ کا بلان تیار کیا۔

کیٰ فان کا سب سے زیادہ ستد ایم ایم احد تھا۔ "جس پر محد اسلم قربی ایک مختص نے حملہ کیا۔ مدر مملکت آغا محتم نے حملہ کیا۔ یہ حملہ اس پر اس وقت کیا گیا جبکہ قوم جناب مدر مملکت آغا محد کی فان صاحب ملک سے باہر دد روز کے لیے ایران تشریف لے محتے اور محتم صاحب زادہ ایم۔ ایم۔ احمد بلور قائم مقام مدر کام کر رہے سے "۔ (ابنامہ محتم صاحب زادہ ایم۔ ایم۔ احمد بلور قائم مقام مدر کام کر رہے سے "۔ (ابنامہ محتم صاحب زادہ ایم۔ ایم۔ احمد بلور قائم مقام مدر کام کر رہے سے "۔ (ابنامہ محتم صاحب زادہ ایم۔ ایم۔ احمد بلور قائم مقام مدر کام کر رہے سے "۔ (ابنامہ محتم صاحب زادہ ایم۔ ایم۔ احمد بلور قائم مقام مدر کام کر رہے سے "۔ (ابنامہ مالے قائم تا اللہ تا کہ تا

(٢) مشرقی پاکستان سے علیحری۔

قوی اسمبلی کی بساط لیب دینے کے ساتھ مشرقی پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ذہنی طور پر کر لیا ممیا تھا۔ ایم احمد نے ایک طور پر کر لیا ممیا تھا۔ یہ جاب ایم احمد نے ایک مطبوط رپورٹ تیار کی جس میں اعداد و شار سے فاجت کیا ممیا کہ مشرقی پاکستان کے علیمدہ ہو جانے سے معملی پاکستان کی دیثیت قائم رہے گی اور اس میں اعتمام پیدا

بوگا۔ ("اردو ڈائجسٹ" ص" فردری عدم)

ولائل متعلقه جزو نمبرا

زیلی دفعہ (۱) ایم ایم احمد نے این مبینہ حملہ آور محمد اسلم قریثی کے مقدے میں فرحی عدالت کو بیان دیتے ہوئے کہا۔ میرا دادا نبی تما ادر جو مخص اسے نبی نمیں مانا وہ كافر بـ مندرج مابنامه "الحق" اكوره خلك رمضان المد ايم ايم احمر ك والد مزا بشراحر ایم اے نے ابی کتاب (کلت الغسل منی ۱۰) بر تکما ہے کہ ہرایک ایا مخص 'جو مویٰ کو تو مان ہے محرعیلی کو نہیں مانا یا عیلیٰ کو مانا ہے محرمحر کو نہیں مانتا یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نسیس مانتا وہ ند مرف کافر بلکہ یکا کافر اور وائرہ املام سے فارج ہے۔

"مارا یه فرض ہے کہ ہم غیراحمدیوں کو مسلمان ند سمجمیں ادر ان کے پیچیے نماز نہ برحیں کو تکہ مارے نزدیک وہ خدا تعالی کے ایک نی کے محر ہیں یہ دین کا معالمہ ہے اس میں کمی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے (از بشیرالدین محمود خلیفہ دوم "انوار خلافت" صغه ۴٠) مشر ظغرالله نے باک اور جرات سے کما ب شک من نے قائداعظم کا جنازہ عدا نہیں برحا۔ مولانا نے بوجھا کون؟ مشر ظفر اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو سیای لیڈر سجمتا تھا۔ حضرت مولانا نے دریافت فرمایا کیا تم مرزائ قادیانی کو تینبرند مائے والے سارے مسلمانوں کو کافر سیمتے ہو؟ مالا تکدتم ای حکومت کے وزیر بھی ہو۔ سر ظفراللہ نے کماکہ آپ جھے کافر حکومت کا مسلمان لمازم سجد لیں یا مسلمان حومت کا کافر نوکر۔ تم کو بھی ایا سیھنے کا حق ہے۔ سر ظفر الله بجواب مولانا محمر اسحاق معاحب خطیب جامع مبجر ایب آباد- (زمیندار مورخه ۸ر فروري ۱۹۵۰ء بحواله "الفلاح" باور ۱۸مر اگست ۱۹۳۹ء)

جب پاکتان کے تمام اسلای فرقے مرزائیوں کی نظر می مسلمان عی سیس تو باكتان اسلاى حكومت بمي نهي-ذلی دنعه (پ)

ان کی بعض تحریوں سے ظاہر ہو آ ہے کہ وہ تقیم کے مخالف سے اور کہتے

سے کہ اگر ملک تعلیم بھی ہوگیا تو وہ اسے دوبارہ سخد کرنے کی کوشش کریں گ۔ (رپورٹ تحقیقاتی عدالت مرتبہ جسٹس محد منیر صفحہ ۲۰۹)

قادیان جماعت احمد کا مرکز ہے ، جس کی شاخیں ساری دنیا پر پیلی ہوئی ہیں۔ ۱۹۳۷ء کے فسادات کی دجہ سے متعدد احمدین کو مجبورا قادیاں چھوڑنا پڑا تھا ادر وہ داپس آکریساں بسنے کے لیے بے قرار ہیں۔ (کاروائی ، قادیاں میں جماعت احمد کا ۵۵ وال اجلاس ، مندرجہ «الفضل "لاہور ، اسمر دسمبر ۱۹۳۹ء)

ذلمي وفعہ (ج)

"اس محمن من ایک بهت ناگوار داقعه کا ذکر کرنے پر مجور مول۔

میرے لیے یہ بات بھشہ ناقائی ضم رہی ہے کہ احمدیوں نے علیحدہ نمائندگی کا
کیں اہتمام کیا۔ اگر احمدیوں کو مسلم لیگ کے موقف سے انقاق نہ ہو آ تو ان کی
طرف سے علیحدہ نمائندگی کی ضرورت ایک افسوسناک امکان کے طور پر سمجھ میں آ
سکی تھی۔ شاید وہ علیحدہ ترجمانی سے مسلم لیگ کے موقف کو تقویت بہنچانا چاہج شے
لیکن اس سلملہ میں انہوں نے شکر گڑھ کے مختلف حصوں کے لیے خقائق اور اعداد و
شار بیش کیے۔ اس طرح احمدیوں نے یہ پہلو اہم بنا دیا کہ نالہ بھیں کے درمیانی علاقہ
میں غیر مسلم اکثریت ہے اور اس وعویٰ کے لیے ولیل میسرکر دی کہ نالہ اچھ اور نالہ
بھیں کا درمیانی علاقہ از خود بھارت کے حصہ میں آ جائے گا۔ اس میں کوئی شک نمیں
احمدیوں نے اس وقت ہارے لیا خت مخصہ پیدا کر دیا۔ (بیان جسٹس مجمد منے "اخبار دیا۔ (بیان جسٹس محمد منے "ان دیا۔ (بیان جسٹس محمد میں آ میا۔ (بیان محمد میں آ میا۔ (بیان

ولائل متعلقه جزو نمبره

مثیر اور مشرقی پاکتیان میں طوفان زوہ افراد کی آبادکاری کی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین کی حثیر میں اور مشرقی پاکتیان کو اقتصادی طور پر محروم کر دیا۔ (بحوالہ "جنگ" کراچی، ۲۸ مارچ ۱۹۵۱ء) صفحہ ۸ کالم نمبر ۵

مولانا شاہ احمد نورانی ایم- این- اے نے عوام پر زور دیا کہ بہ ملک کے اتحاد اور سالمیت کی فاطر مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں اور ملک کو تقتیم کرنے کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیں۔

انبوں نے بتایا کہ مشرقی پاکتان کے اخبارات صدر کے اقتصادی مغیر مسر ایم ایم احمد کی دھاکہ میں موجودگی پر کھتہ چینی کر رہے ہیں۔ انبوں نے کما کہ مسراحمد اختصادی ماہر ہیں' سیای امور کے ماہر نہیں۔ اس کے باوجود وہ ذاکرات میں صدر کے مشیر کی حشیت سے کام کر رہے ہیں۔ (دوزنامہ دسشرق" لاہور' ۲۵مر مارج الان صفحہ آخر کالم نمبر)

ولأكل متعلقه ليزو نمبرته

ولا کل بابت جزو نمبر۵

جناب ایم ایم آحمد جس فرقه سے تعلق رکھتے ہیں' ان کی قادیاں (ہمارت) شاخ نے بگلہ دیش کی حمایت کی اور بھارت سرکار کو کمل تعاون کا یقین ولایا۔ اور بھارتی وزیراعظم سز اندرا گاندھی کی حمایت کے علاوہ مالی امداد وینے کا بھی اعلان کیا ممیا۔ (الله عثر کا معمون روزنامہ "جسارت" کراچی' مورخہ سیر ستبراے ہو)

قادیاں مارت میں مرزائی جماعت کو مالی الداد پاکتانی مرزاتیوں کی طرف سے دیے جائے کا اعتراف ایم ایم احمد نے فوتی عدالت کے بیان میں کیا ہے اور نیزید کہ تاویاں کا نظم و نس نظامت ربوہ ہی کے ماتحت ہے۔



#### بسم الله الرحم الرحيم

- () ہمارا یہ فرض ہے کہ غیراحمیوں کو مسلمان نہ سمجیس اور ان کے پیچے نماز نہ پڑھیں۔ کو کلہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالی کے ایک نی کے منکر ہیں۔ یہ دین کا معالمہ ہے' اس میں کمی کا اپنا اختیار نہیں کہ سمجھ کر سکے۔ ("انوار خلافت" از مرزا محمود احمد تادیانی خلیف مسموم)
- (۲) کل مسلمان جو حفرت مسیح موعود کی بیعت میں شائل نسیں ہوئے خواہ انہوں نے حفرت مسیح موعود کا نام بھی نسیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج بیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں۔ ("آئینہ صدافت" از مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان میں سے)
- (٣) ہرایک ایسا فخص جو موئ کو تو مانتا ہے محر عینی کو نیس مانتا یا عینی کو مانتا ہے محر عینی کو مانتا ہے محر محد کو نیس مانتا یا محد کو مانتا ہے ہر مسیح موعود کو نیس مانتا دہ ند مرف کا فر بلکہ یکا کا فراور وائرہ اسلام سے فارج ہے۔ ("کلت الفصل" مصنفہ مرزا بشیر احمد پر مرزا فلام احمد مص ۱۰)
- (٣) خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک مخص جس کو میری وعوت مینی ہے اور اس نے مجھے تبول نسیں کیا ہے وہ مسلمان نسیں ہے۔ (مرزا غلام احمد تاوی کی خط بنام واکثر عبدا کلیم خال صاحب پٹیالوی تذکرہ طبع ۴ م ص ١٠٠٠)
- (۵) "اب ظاہر ہے کہ ان المامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیہ خدا کا فرستادہ مدا کا مامور خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو پکھ کتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جنمی ہے " ("انجام آگھم" ص " "روحانی خزائن" مس " "روحانی خزائن" مس " ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جنمی ہے " ("انجام آگھم" مس " روحانی خزائن "
- (۱) (مجھے خدا کا الهام ہے کہ) جو محف تیری پیروی نہ کرے گا اور تیری بیت میں واخل نہ ہوگا اور تیرا کالف رہے گا۔ وہ خدا اور رسول کی نافرہانی کرنے والا اور جنی ہے۔ ("اشتمار معیار الاخیار" از مرزا غلام احمد قادیانی مم "مجموعہ اشتمارات" مم ۲۷۵ جس)
- (2) پس یاو رکمو جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع وی ہے۔ تمارے پر حرام ہے

اور تعلق حرام ہے کہ کسی مکفو اور مکذب یا متردد کے پیچیے نماز پرمو بلکہ چاہیے کہ تمهارا امام وی ہو جو تم میں سے ہو۔" ("اربعین" نمبر" من۲۸ عاشیہ "روحانی خزائن" من سام جمال)

(۸) سوال: بیمایا کمی مخص کی وفات پر جو سلسله احمریه بی واخل نه ہو' یه کمتا جائز ہے کہ خدا مرحوم کو جنت نعیب کرے اور مغفرت کرے۔"

جواب "فیر احدیول کا کفر بینات سے ابت ہے اور کفار کے لیے وعائے منفرت جائز نمیں" ("الفعنل" قاویان کر فروری اجھو طد ۸ نمبر ۵۹)

(۹) ایک صاحب نے عرض کیا کہ غیر مبائع (لا ہوری پارٹی کے مرزائی) کہتے ہیں غیر احمدی کے بیچ کا جنازہ کوں نہ پڑھا جائے وہ تو معصوم ہوتا ہے اور کیا یہ ممکن شمیں وہ بچہ جوان ہو کر احمدی ہوتا۔ اس کے متعلق (میاں محود احمد ظیفہ قادیان نے) فرایا: جس طرح عیمائی بچ کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکا اگرچہ وہ معموم می ہوتا ہے اس طرح ایک غیر احمدی کے بچ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جا سکا۔" (ڈائری مرزا مجدد احمد ظیفہ قادیان 'مندرجہ اخبار ''الفصل'' قادیان ج ا' نمبرہ میں مرہ سمار اکتوبر احمدی

(۱) "فیراحمدی قو حضرت مسلط موعود کے منکر ہوئے اس لیے ان کا جنازہ نہیں براحمدی قو حضرت مسلط موعود کے منکر ہوئے اس کی جنازہ کیوں نہ پراحما چاہیے لیکن اگر کسی فیراحمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پراحا جائے وہ قو مسلط موعود کا مسکلو نہیں۔ بی بیہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر بیہ بات ورست ہے تو پھر ہندہ اور عیسائیوں کے بچوں کا بھی جنازہ کیوں نہیں پراحا جاتا اور کھنے لوگ بیں 'جو ان کا جنازہ پرجتے ہیں" ("انوار خلافت" مصنفہ مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان میں سام)

- (۱) حضرت می موعود کا علم اور زبردست علم ہے کہ کوئی احمی فیر احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے۔ اس کی تعمیل کرنا بھی ہر ایک احمدی کا فرض ہے۔" ("برکات ظافت" از مرزا محمود احمد م م م م)
- · (٣) وفير احميوں كو لڑكى دينے سے بوا نقصان چنچا ہے اور علاوہ اس كے وہ

نكاح جائزي شيس-" (البركات ظافت" از مرزا محود احرا مس ٢٠)

(۱۳) جو مخص غیر احمدی کو رشته ربتا ہے 'وہ یقیناً حضرت میج موجود کو نمیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمات کیا چڑ ہے؟ کیا ہے کوئی غیر احمدیوں میں ایسا بے دین 'جو کسی ہند یا کسی عیسائی کو اپنی لڑکی دے دے۔ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو گر اس معالمہ میں وہ تم ہے اچھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نمیں دیتے گرتم احمدی کہا کر کافر کو دے دیتے ہو۔ ('ملانکھ اللہ '' مصنفہ مرزا محمود احمد' میں اس

(۱۳) فیراحمدیوں سے ہاری نمازیں الگ کی سمی ان کو اؤکیاں ویا حرام قرار دیا گیا ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باتی کیا رو گیا ہے، جو ہم ان کے ماتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ وو حم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک وٹی دو سرے دفوی وٹی تعلقات کا ہماری وٹی تعلق کا سب سے برا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہوتا ہے اور دفوی تعلقات کا ہماری ذریعہ رشتہ و ناتہ ہے۔ سوید دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ اگر کمو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی ہمی ان کی لڑکیاں لینے کی ہمی امازت ہے۔ وہ میں متنا ہوں نصاری کی لڑکیاں لینے کی ہمی امازت ہے۔ ("کلت الفصل" مصنفہ مرزا بشراحمہ پر مرزا ظلم احمر، ص ۱۹۸)



### بسم الله الرحن الرحيم!

\* تا عربن کرام جماعتی احباب بخبی جانتے ہیں کہ منا عراسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر د کلا تا علم اعلی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان گزشتہ جولائی (٤٧) ہے انگستان میں مرزائیت کے خلاف معروف جماد ہیں۔ حضرت موصوف دام مجد ہم کی سائی جیلہ سے انگستان کے آٹھ مرکزی شہوں میں تحفظ ختم نبوت کی جماعتیں کی سائی جیلہ سے انگستان کے آٹھ مرکزی شہوں میں تحفظ ختم نبوت کی جماعتیں قائم ہو چکی ہیں اور سیکٹول مسلمان ممبر بن چکے ہیں۔ حضرت اقدس جمال بھی تشریف لے کئے ہفضلہ تعالی کامیانی نے قدم چوے اور آئید و نصرت ایزدی شامل حال رہی۔

كمتوب

فیخ العصر معرت موانا سید محمر انور شاہ صاحب تشمیری معرت مولانا شاہ عبدالقاور صاحب رائے پوری اور فیخ التفسید معرت لاہوری (رحمهم اللہ تعالی) اور دیگر اکابرین کی دعاؤں اور برکات سے امیر شریعت معرت مولانا سید عطاء الله شاہ صاحب بخاری قدس سرہ نے مجلس احزار اسلام اور مجلس تحفظ فتم نبوت پاکستان کے وربیہ تروید مرزائیت کا محاذ قائم کر کے مسلمانان عالم پر احسان مقیم فرایا ہے۔ اللہ

تعالی ی جانے ہیں کہ کتے مرزائی مشرف باسلام ہوئے اور کتے مسلمانوں کو مرزائیت کے مملک اثرات سے بچایا میا۔ حضرت امیر شریعت رحمتہ اللہ علیہ کے ارشاد کے پیش نظر مجلس تحفظ ختم نبوت کا مدت سے عزم تھا کہ انگستان میں (جو کہ مرزائیت کا حقیق گموارہ ہے) تردید مرزائیت کا محاذ قائم کیا جائے۔ بنشل ایزدی گرشتہ سال مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر مرفلہ 'ہمارے بال تشریف لائے۔ ان بی اسلام میں قادیاتی فلیفہ مرزا ناصر احمد مجی انگستان آئے ہوئے تھے۔ مسلمانان انگستان فیام میں قادیاتی فلیفہ مرزا ناصر احمد مجی انگستان آئے ہوئے مناظرہ کا چینج دے دیا ،جو درج ذیل سے۔

(مای محمد اشرف کوندل امیر انٹر پیشل تبلینی مشن ۲۵- کلوفرڈ روڈ هنسلو دیسٹ میڈیکس یو- کے انگلینڈ)

اس مردائیوں سے طلفہ کو صنت نہ ہوئی کہ سلمانی کا چینے قول کرتا۔ اس کے مولانا الل حین صاحب اختر مدکلہ کے اس مشہور عالمہ کی تعدیق کر دی ک

"مرزائی مبلغین کے لیے زہر کا پالہ پی لینا آسان ہے، میرے آسے سامنے ہو کر مناظرہ کرنا مشکل ہے۔" اس فیملہ کن چیلئے نے مرزائیوں کے حوصلے بست کر دیے۔
ان کی سرگرمیاں ماند پڑگئیں اور وہ آج تک اپنے ظیفہ کے فرار ہونے کا جواز چیش نہیں کر سے۔ ان پر مایوی طاری ہوگئی اور ان کی نام نماد تبلیغ کا بحرم کمل گیا ہے۔
انگستان کے مشہور شہوں میں مناظر اسلام مولانا لال حیین صاحب اخر مدظلہ، کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت، حیات مسج علیہ السلام، تردیہ مرزائیت معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت، حیات مسج علیہ السلام، تردیہ مرزائیت صداقت اسلام، تردیہ شمیت کفارہ و تردید الوہیت و ابنیت مسج علیہ السلام پر ڈیڑھ صداقت اسلام، تردیہ حکی ہیں ایک یاوری سے کامیاب مناظرہ بھی ہوا ہے۔

### ووكنك متجدين ترديد مرزائيت

ووکگ انگستان کا مشهور شرب اور لندن سے پیس میل کے فاصلہ پر واقع ہ۔ یمان بیم صاحب بمویال نے شاہماں مجد کے نام سے وسیع اور خوبصورت مجد بنوائی تھی۔ (مرزائی دعویٰ کرتے رہے کہ یہ مجد ہاری تقمیر کردہ ہے) انگستان میں یہ کملی مسجد تھی۔ تقریبا بھبن برس سے یہ مسجد مردائیت کے بردیگیڈہ کا مرکز ری ہے اس می دن رات مرزا ظام احمرکی محدثیت مجددیت مسجیت مددیت اور ظلی بروزی نبوت پر خواجه کمال الدین مسٹر صدر الدین (موجوده امیر جماعت احمدید لاہور) او مسرانفوب ایدیراای کے میکر موتے رہے ہیں اور مجد کو مرزائیت کا عظیم قلعہ ب جا ا آما آج کل اس مجد کے امام جناب مافظ بشر احر ماحب معرى بي-جناب نور محد صاحب لودمی کی تحریک پر جناب نلمیراحد صاحب سیرٹری پاکستان مسلم ایسوی ایش ودکنگ نے مولانا مافظ بشراحمد صاحب معری سے ملاقات کر کے بتایا کہ بم مولانا لال حسين صاحب اخرى ختم نبوت اور ترويد مرزائيت بر تقرير كرانا جائي ہں۔ مولانا بثیر احمر صاحب معری نے تقریر کے لیے "شاہ جال مجمد" کا انتخاب فرایا۔ چنانچہ الر فروری ۱۹۷۸ء بروز اتوار تین بجے تقریر کا اعلان کر ویا کیا۔ وقت مقررہ پر مقامی حضرات کے علاوہ لندن ساؤتھ بال اور منسلو سے اہل اسلام کا ایک سیاب امنڈ آیا اور مبح سامعین سے کھیا تھے ہم تی۔ مولانا بشر احمہ صاحب نے مولانا لال حسین صاحب کا پرتاک خیر مقدم کیا۔ جلسہ کی صدارت جتاب ظمیر احمہ صاحب سیرزی پاکستان سلم ایسوی ایش نے فرائی۔ علاوت قرآن مجید کے بعد مناظر اسلام مدظلہ 'نے سئلہ فتم نبوت اور تردید وعادی مرزا غلام احمہ قادیانی پر ایمان افروز تقریر فرائی۔ آپ نے وضاحت سے بیان فرایا کہ مسلمانوں اور مرزا ئیوں میں کفر و اسلام کا اختلاف ہے اور پونے چودہ نبوسال سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ مرور کا نات مسلمی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدی نبوت وجال دکذاب اور وائرہ اسلام سلمانوں کو کافر اور جنمی قرار دیا ہے۔ مرزائیت اسلام کا فرقہ نہیں بلکہ اسلام کے طاف اسلام کا فرقہ نہیں بلکہ اسلام کے طاف ایک علیمہ اسلام کے خلاف ایک علیمہ الملام کے خلاف ایک علیمہ الملام وعادی اور توہین خلاف ایک علیمہ الملام وعادی اور توہین خلاف ایک علیمہ الملام وعادی اور توہین انبیاء علیمہ الملام و محابہ کرام رضوان اللہ علیمہ اجمعین پر مفصل روشنی ڈال۔

تقریر کے بعد مولانا بیراحم صاحب معری نے تقریر کی آئید کرتے ہوئے کیا کہ جیں مرذائی یا احمدی نمیں ہوں بلکہ جیں مسلمان ہوں اور آجدار مدینہ سلمی انتہ علیہ وسلم کے بعد مدی نبوت کو کذاب اور کافر سجھتا ہوں اور آنحضور مسلی اللہ علیہ واللہ وسلم کو آخر الزماں پقیمرمانتا ہوں۔ مولانا لال حسین مذظلہ نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد قادیاتی کے متعلق تمارا کیا عقیدہ ہے؟ مولانا بیر احمد صاحب نے جواب دیا کہ جیں مرزا غلام احمد قادیاتی کو اس کے تمام دعادی میں جھوٹا مات ہوں۔ اس پر حاضرین نے جذبہ مرت سے نعرہ ہائے تحبیر بلند کیے اور ایک دو مرے کو مہارک باد دی کہ بچپن سال کے بعد محض اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس مجمد میں مرزا غلام احمد کی تردید ہوئی۔ غماز عصرا در مغرب کی امامت کے فرائض منا ظر اسلام مدظلہ العالی نے انجام دیے۔ مولانا بیر احمد صاحب نے مالئان فرمایا کہ جب بحد جی اس مجمد کا امام ہوں یہ مجمد مرزائیوں کی شیں بلکہ مسلمانوں کی ہے۔ عامتہ المسلمین نے جناب منا ظر اسلام مدفلہ کو مجلس تحفظ متم نبوت مسلمانوں کی جے۔ عامتہ المسلمین نے جناب منا ظر اسلام مدفلہ کو مجلس تحفظ متم نبوت باکستان کا شکریہ اوا کرتے ہوئے اس عظیم کامیانی پر مبارک باد پیش کی۔

اجلاس کے افتیام پر مولانا لال حسین صاحب اخرے آیت قل جاء العق و زهتی الباطل علادت کرتے ہوئے نمایت سوز و گداز کے ساتھ طویل دعا فرمائی اور اجلاس بخیرو خوبی انجام پذیر ہوا۔

مولانا بیر احمد صاحب معری نے جائے ہے ممانوں کی قواضع فرمائی اور مولانا صاحب وام مجریم سے استدعا کی کہ ووکٹ مجد کے لیے بہت جلد کس آئندہ اقوار کی آریخ مقرر کی جائے جے مولانا لال حسین صاحب نے بخوشی قبول فرما لیا۔ مولانا موصوف عید کے بعد انشاہ اللہ کسی اقوار کا تھین فرما دیں گے۔ مولانا موصوف عید کے بعد انشاہ اللہ کسی اقوار کا تھین فرما دیں گے۔ میں انتہاں میں سے۔

ناظم اعلى مجلس تحفظ فتم نبوت

. ١٣٧- ار جارج سوت برد سفيلاي- ك الكينة

# ایک در خواست

آخریش ایک در خواست ہے کہ کیا تم باپ کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے ہو؟ (غیر مہذب الفاظ کہنے کی گتاخی کی معافی جا ہتا ہوں۔)

اگر کوئی کسی کی بھن بیٹی کواغواء کر کے لیے جائے کیااس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے ہیں؟ اور ایسے شخص کے ساتھ آپ کی دوستی اور بارانہ رہا کر تاہے؟ اگر ہمیں اینے باب کے قاتل کے بارے میں غیرت ہے اور ہمیں اپنی بہوبیٹی کی عزت پرہاتھ ڈالنے والے کے بارے میں غیرت ہے کہ ہاری اس کے ساتھ مجھی صلح نہیں ہوسکتی، مجھی دوستی نہیں ہو شکتی 'مجھی اس کے ساتھ ملنا ہیٹھنا نہیں ہو سکتا تو میں بوچمتا ہوں کہ جن موذیول نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نبوت پر ہاتھ ڈالا (معاذاللہ) جنہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کو محمد رسول الله بها ڈالا جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر 'حرامز ادے 'سور اوران کی عور توں کو

کتیوں کا خطاب دیا۔ ان موزیوں کے بارے میں آپ کی غیرت کیوں مرگئی ہے.....!!

آپ ان کے ساتھ کیوں لین دین کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں میل جول رکھتے ہیں؟ مسلمانوں کے معاشرہ میں ان کے وجود کو کیوں میل جول رکھتے ہیں؟ مسلمانوں کے معاشرہ میں ان کے وجود کو کیوں پر داشت کرتے ہیں؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ سرور کا نیات آقائے دو جہان حضور نبی کریم صلمی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نبوت کسی کے باپ اور کسی کی بہوبیتی کے برامر بھی نہیں؟

کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ان موذیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ حق تعالی نہیں رکھیں گے اور ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرمائیں اور ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم رحمت اللعالمین خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں اٹھائیں اور ہم سب کو آنخضرت علیہ کی شفاعت نصیب فرماکر ہماری عشق فرمائیں۔ آئین!

محمر يوسف لد هيانو گ ۱۳ جنوري ۹ ۸ ۹ اء